

تصنيف: حفرت سَيّدُ اكبرَ عَلِيهِ يَ تَصِيفَ تَرْمَ وَعَقِق : مُحَمَّدُ نَ ذَيْرِسَ انجَهَا



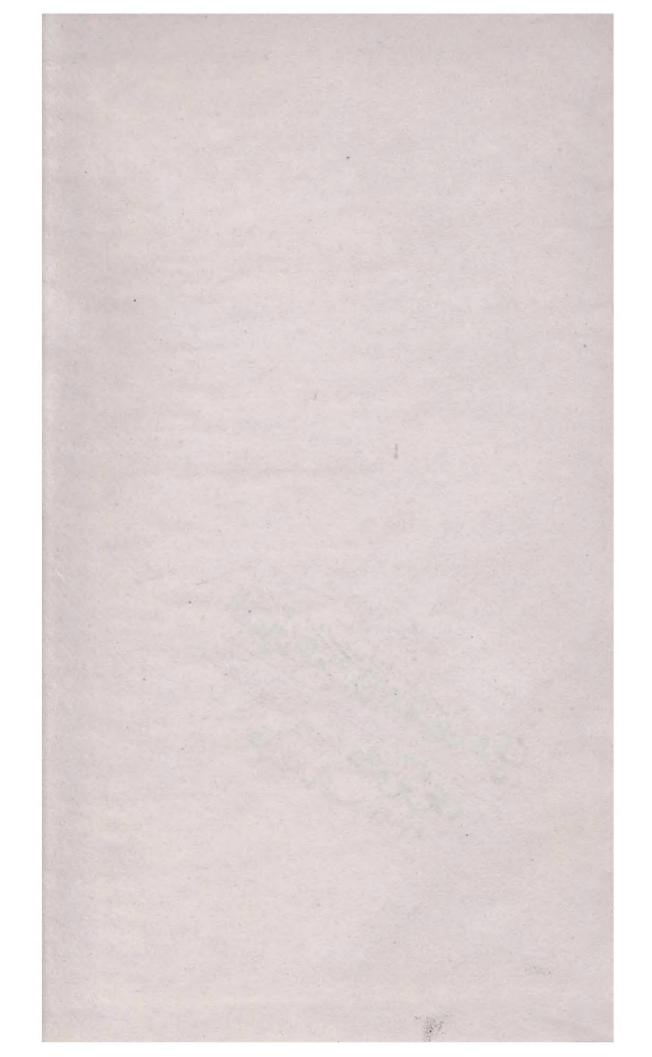

# مُوعِدِ أَرْعَانِهِ

ملفُوظات ، مكتُوبات ومعمُولات حضرت خواجه مُعِيِّلِ عُيْنا اللهِ ا



متصل معجد بائيك بائى سكول، وحدت رود ، لاجور فون : ٢١-٩٠١ ٥٣٢٥ ٢٠٠٠

مجموعه فوائدعثانيه

Majmua Fawaed Usmania **Mohammad Nazir Ranjhah** ISBN: 969-8793-44-5

### ضابطه

اشاعت إوّل اكتوبر٢٠٠١ء نام كتاب مجموعة فوائد عثانيه تاليف محمدنذ ريرا نجها ناشر محمدرياض دراني کمپوزنگ جمعیة کمپوزنگ سنٹر، وحدت روڈلا ہور مطبع اشتیاق اے مشاق برلیں 'المور اشتیاق اےمشاق پریس الامور قيت -/200رویے بدائتمام محمد بلال دراني

قانونی مثیر سیدطارق جدانی (ایدووکیٹ بائی کورٹ)

# انتساب

به نام نامی زبده العارفین و قدوة الکاملین شیخ المشائخ خواجه خواجگان مخدوم زمان سیدنا و مرشدنا و مخدومنا حضرت مولانا ابوالخلیل خان محمد صاحب بسط الله ظلهم العالی، سجاده نشین خانقاه سراجیه نقشبند به مجدوبیه، کندیان ضلع میانوالی:

> من کیستم که با تو دم بندگی دخم چندین سگان کوئے تو یک کمترین منم آ نکه به تبریز دید یک نظرشمس دین حره کند بردهه طعنه زند بر چله خبرازمن دمیدآن شاه خوبان را به پنهانی که عالم زنده شد بار دگر از ابر نیسانی

خاک پائے اولیائے عظام احقر محد نذیر ارانجھا

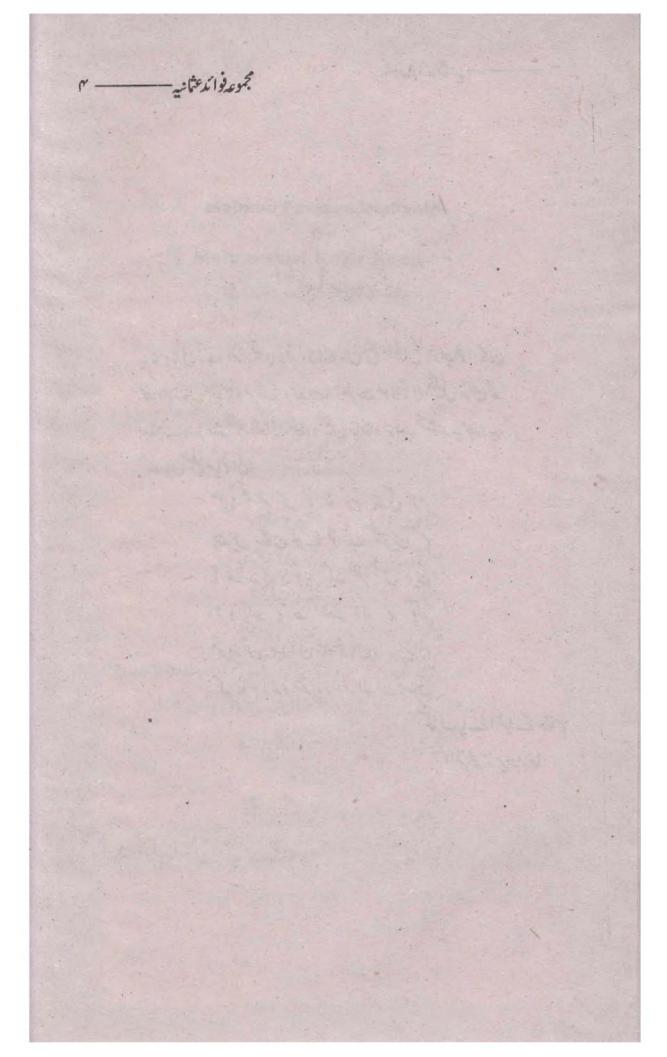

# فهرست مندرجات

| 4   | وضِ ناشر                                                                       | ☆ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|---|
| 9   | كلمات تبرك                                                                     | ☆ |
| 11  | مترجمايك نظرمين                                                                | ☆ |
| 14  | وي مرج                                                                         | ☆ |
| ۲۳  | حفرات كرام فانقاه احمد يسعيديه موى زئى شريف بضلع دريه اساعيل خان               | ☆ |
| ~~  | متن مجموعة فوائد عثانيه (ار دوترجمه)                                           | ☆ |
| m9  | مقدمه                                                                          | ☆ |
| r2  | حواثی مقدمه                                                                    |   |
| AF  | فصل اوّل: ہمارے حضرت قبلة لبي وروحي فداه كے ملفوظات                            | ☆ |
| 10% | حواشی فصل اوّل                                                                 |   |
| 101 | فصل دوم: ہمارے حضرت قبلة لبى وروحى فداه كے مكتوبات                             | ☆ |
| IAI | حاثي فعل ٥٠٠ م                                                                 |   |
|     | وان ن دوم<br>فصل سوم: ہمارے حضرت قبلہ قبلی و روحی فداہ کی عجیب وغریب<br>نه سید | ☆ |
| IAT | نفيحت آميزعبارات                                                               |   |
| rry | حواثی فصل سة م                                                                 |   |
|     |                                                                                |   |

|       | فصل چہارم: ہمارے پیرومرشد حضرت قبلة قلبی وروحی فداہ کی خوارق،                     | ☆ |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| 779   | كرامات اورمكشوفات كاذكر                                                           |   |
| דיור  | حواثی فصل چہارم                                                                   |   |
| 747   | فصل پنجم: ہمارے حضرت قبلة لبي وروحي فداه كے معمولات كابيان                        | 公 |
| ۲۸۰   | à lai à                                                                           |   |
| MI    | حواتی صل چم<br>فصل ششم: جمارے حضرت قبلة لبی وروی فداه کے عالی مقام خلفاء کا تذکره | ☆ |
| r.L   | حواثی باب ششم                                                                     |   |
|       | خاتمہ: ہمارے حضرت قبلة لبى وروحى فداہ كے امراض، وصال، تجهيزو                      | ☆ |
|       | تتلفين اور تدفين مح بعض حالات وكيفيات، مع احوال تاريخي، نقشه                      |   |
|       | تمام عمر شریف، اجازت نامہ بخصیل علوم اور دستار بندی فضیلت کے                      |   |
|       | احوال، نیز حفرت قبلہ کے وصال کے بعد جناب حقائق ومعارف آگاہ                        |   |
|       | حضرت صاحبزاده مولانا مولوي محمر سراج الدين صاحب مدظله وعمره                       |   |
|       | ورشدہ کے مندنشین ہو کرطریقہ کے جاری فرمانے ، مع احوال تاریخی ،                    |   |
|       | نقشه عرشریف، ولادت باسعادت کے وقت سے لے کرمندارشادیر                              |   |
|       | جلوه افروز ہونے تک ہفت سلاسل، مراقبات مقامات مجدد سیکی نیات                       |   |
| r-A   | اورخواجگان نقشبنديد قدس تعالى اسرار بم كيتمام ختمات                               |   |
| . 277 | قطعات وماده تاريخ تاليف وطبع كتأب                                                 | ☆ |
| MAI   | ما خذومنا بع                                                                      | ☆ |

# عرض نا نثر

اَلْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنِ وَ الصَّلُواةُ وَ السَّلامُ عَلَى رَسُولِهِ الْكُورِيْمِ.

مخدوم المشارِّخ خواجه خواجهان حضرت مولانا ابوالخليل خان محمدصاحب مرطابهم العالى سے حقیر کی محبت وعقیدت اپنے والدگرا می مولانا مهابت خان صاحب کی بدولت شروع ہی ہے حاصل تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دوام کا سلسلہ تاریخ و تذکرہ خانقاہ سراجیہ نقشبندیہ مجددیہ کندیاں، ضلع میانوالی کی اشاعت وطباعت بنا ڈالا اور یوں کے بعد دیگرے حفرات کرام نقشبندیہ مجددیہ کی کتب کی طباعت کا موقع نصیب ہورہا ہے، جو یقینا حضرت اقدس مظلم العالیٰ کی دعاؤں کا شمرہ ہوراس پر بندہ صاحبز ادگان گرا می مولانا عزیز احمد مولانا ظیل احمد، عرفی کتب کی طباعت کا موقع نصیب ہورہا ہے، جو یقینا حضرت اقدس مظلم عزیز مسعیدا حمداور عزیز م نجیب احمد کا بھی شکر گزار ہے، جنہوں نے اس سعادت کے لیے مجھے موقع فراہم کیا۔

جناب محدنذ ررا بخھا کا تعلق جعیۃ پہلی کیشنز سے اب مختاج تعارف نہیں رہا۔ وہ جہاں حضرات کرام نقشبند یہ کے غلام بے دام ہیں، وہاں جمارے ادارے کے لیے بھی ان کی خدمات بلا معادضہ ہیں۔ اللہ کریم ان کی عمر وقلم میں برکت بھردے، انھیں برابر لکھنے اور جمیں جموعہ فوا کہ عثانیہ، تصنیف سیدا کبرعلی شاہ کا ترجمہ جناب محمدنذ رر بھا نے کی توفیق بخشے۔ آ مین ۔ مجموعہ فوا کہ عثانیہ، تصنیف سیدا کبرعلی شاہ کا ترجمہ جناب محمدنذ رر انجھا نے کی توفیق بینے ہے، اس کا اظہار ہمارے قارئین ہی فرما کیں گے۔ ہم صرف یہ کتاب آ یہ تک پہنچانے کی کوشش کررہے ہیں۔

محدر یاض درانی معجد پائلٹ ہائی سکول وحدت روڈ لا ہور کیم رمضان ۱۳۲۷ھ/۲۵ستمبر ۲۰۰۷ء مجموعه فوائدعثاني\_\_\_\_\_\_ ۸

\*\*

.

# كلمات تبرك

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

بعُدَ الْحَمُدُ وَالصَّلُواة وَإِرُسَالِ التَّسُلِيُمَات وَالتَّحِيَات، أَمَّا بَعُد.

حفرت شاہ احرسعيد مجددي دہوي ثم مهاجر مدني قدس مرہ كے خليفہ مجاز حضرت خواجہ دوست مجد قندهاري رحمة الله عليہ نے موئ ذئي شريف نقشبند به مجدد به سلسله كي خانقاه كي بنياد ركھي جوتھوڑ ہے، ي عرصہ ميں ايك عظيم روس في خانقاه بن گئي۔ حضرت حاجي صاحب رحمة الله عليہ وابت كي بعد آپ كے خلف داشد حضرت خواجه مجمد عثان دا انى رحمة الله عليه دابت كي روحاني تربيت فرمات رہے اور تقريباً تميں برس تك اپنا ارشاد و معارف سے محلوق خدا كو راہ مولى كي جانب بلاتے رہے۔ ايك جہان نے آپ سے فيض پايا اور تربيت عاصل كي۔ آپ كے بعد آپ كے خلف رشيد اور جائيس حضرت خواجه مجمد مراج الله بن رحمة الله عليه وابت كان سلسله و سالكين طريقت كے مرشد عالى مقام بنے اور اپنے فيوض و بركات سے عليہ وابت كان سلسله و سالكين طريقت كے مرشد عالى مقام بنے اور اپنے فيوض و بركات سے تركيہ نفوں فرمات درہے۔

حضرت خواجہ محمد عثمان دامانی رحمۃ الله علیہ کے مجاز حضرت سیدا کبرعلی دہلوی رحمۃ الله علیہ نے عمر بحر خانقاہ موی زئی شریف میں حضرت اقدس کی خدمت وصحبت کا شرف پایا تھا۔ انہوں نے آپ کی حیات مبار کہ میں '' مجموعہ فوا کدعثمانیہ' کے نام سے حضرت اقدس کے ملفوظات ، مکتوبات ومعمولات کو فاری زبان میں جمع کیا ، پھر انھیں آپ کی خدمت میں پیش کیا ، جے آپ نے بند فر مایا۔ بعد ازاں حضرت خواجہ سراج الدین رحمۃ الله علیہ نے اپنے زمانہ مبارک میں اسے بڑے اہتمام سے طبع کرایا۔ اس طرح مجموعہ فوا کدعثمانیہ ہمارے سلسلہ کے حضرات میں اسے بڑے اہتمام سے طبع کرایا۔ اس طرح مجموعہ فوا کدعثمانیہ ہمارے سلسلہ کے حضرات

کرام میں بہت مقبول رہی ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے۔

ان اناب کی اہمیت وضرورت کے پیش نظر عزیزی مولوی خلیل احرسلمہ العمد کے دل میں اللہ رب العزت نے بیے خیال بیدا فر مایا کہ سالکین طریقت و وابستگان سلسلہ کے استفادہ کی فاطراس کا اُردو ترجمہ شائع کیا جائے۔ لہذا انہوں نے اس خدمت کے لیے خانقاہ سراجیہ کے متوسل وخوشہ چین جناب محرنذ پر دانجھا کو متوجہ کیا، جنھیں اللہ رب العزت نے اس کام کی تحمیل کی تو فیق ارزانی فر مائی ہے۔ وَ الْمَحَمَدُ لِلَٰهِ عَلَی ذَالِکَ۔ اس پر مزید خوشی بیہوئی کہ زیر نظر کت ساب کی طباعت کی سعادت جناب حافظ محمد ریاض ورانی کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت العزت المعرب فر مائے۔ آئیں۔

الله تعالیٰ جناب محمد نذیر را بخها کی اس محنت دریاضت کو قبول فرمائے اور اپنی رضامندی و خوشنو دی سے سرفراز فرمائے اور دابندگان سلسله اور تمام مسلمانوں کو اس سے نفع عطافر مائے۔ آمین نے

بِحُرْمَةِ النَّبِي الْأُمِّي الْكَرِيُم

والسلام!

. فانقاه مراجیهٔ نقشبندیهٔ مجددیه، کندیاں ضلع میانوالی

# مترجم ايك نظر ميں

الفي:

ام : گدنذ يردا نجا

ولديت : جناب سلطان احدرا نجها (مدظله)

تاریخ پیدائش : ۸جنوری۱۹۵۱ء بمقام چک نمبر ۲۷ جنوبی مخصیل بهلوال ضلع سر گودها

### ب تحصیلات:

- (۱) ایم اے (فاری) پنجاب یو نیوٹی، لا مور، ۱۹۹۳ء
- (۲) ایم اے (اسلامیات) پنجاب یو نیورشی،۱۹۹۴ء
  - (٣) الم إي (عربي) ينجاب يونيوري ١٩٩١ء
- (٣) بي اے،علامه اقبال او بن يونيورشي، اسلام آباد، ١٩٨٩ء
- (۵) بى ايل آئى ايس، علامه اقبال اوپن يونيورش اسلام آباد، ١٩٩٨ء
- (٢) مرشيفكيث ان لائبريرين شپ،علامه ا قبال او بن يونيورشي ١٩٩٠ و
- (٤) الليمنزي عريب كورس، بين الاقوامي اسلامي يونيورشي، اسلام آباد، ١٩٩٨ء
  - (۸) ایدوانس عریک کورس بین الاقوامی اسلامی یونیورشی، اسلام آباد، ۱۹۹۴ء
- (۹) الف اے، بورڈ آف انٹر میڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجو کیش ، سرگودھا، ۱۹۷۱ء
  - (۱۰) ميٹرک،ايضا، ۱۹۲۸ء

#### ج: ملازمت:

- ا- مركز تحقيقات فارى ايران وياكتان، اسلام آباد (كيم جنوري ١٩٨٥ء تاسمبر١٩٨٥ء)
  - ٢- ميشنل جره كوسل، اسلام آباد (اكتوبر ١٩٨٥ء تاجون ١٩٩٢ء)
    - ۳- اسلامی نظریاتی کوسل، اسلام آباد (جون ۱۹۹۲ء تا دم تحری)

#### تحقيقات وتاليفات:

فاری اور عربی سے اردواور اردو سے فاری تر اجم اور اردو میں تصنیف و تالیف اور نقذ ونظر کے علاوہ فاری متون کی تھیجے و تحقیق کا کام، نیز فاری اور اردو میں متعدد تحقیقی مقالات ملکی وغیر ملکی مؤقر رسائل و جرائد میں طبع ہو چکے ہیں۔ مطبوع تحقیقی و تالیفی کتب ورسائل کی فہرست حسب ذیل ہے:

- ا- ابدالیه: (ترجمه اردو) تصنیف: مولانا لیقوب چرنی ترجمه و تعلیقات: محمد نذیر را نجها، ناشر: لا مور، اسلامک بک فاؤنڈیشن، ۲۸ ص، ۱۳۹۸هم/۱۹۷۸
- ۲- احادیث کے اردوتر اجم (کتابیات) ، تالیف: محمد نذیر را جھا، ناشر: اسلام آباد، مقتدرہ تو می زبان ۱۹۹۵ء
- ۳- برصغیر پاک و مند میں تصوف کی اردومطبوعات (کتابیات اردو): مؤلف: محر نذر رانجها، ناشر: لا مور، مغربی پاکتان اردو اکیڈی، ۱۹۹۵ء
- ۳- برصغیر پاک و مند میں تصوف کی مطبوعات (عربی و فاری کتب اوران کے اردوتر اجم) تالیف: محمد نذیر را نجھا، ناشر: لا ہور، میاں اخلاق احمد اکیڈی،۳۷۳س، ۱۹۹۸ء
- بح الحقیقة: (ترجمه اردو) تصنیف: خواجه احد غزالی "ترجمه: محد نذیر را نجها، ناشر: لا مور بنتیق ببلشنگ هاؤس، ۹۶ ص، ۱۹۸۹ء

- ۲- تاریخ و تذکره خانقاه احمد بیسعیدیه، موی زئی شریف جنلی فریره اساعیل خان (اردو)، ناشر: لا مور، جعیة پیلی کیشنز، متصل مسجد پائلٹ بائی سکول، وحدت روڈ لا مور، ۱۵۲ ص ۴۰۰۴ء
- ۲۰۰۳ تاریخ و تذکره خانقاه سراجیه نقشبندیه مجددیه، کندیال ضلع میانوالی
   (اُردو)، تالیف: محد نذیر را نجها، ناشر: لا مور، جمعیة پبلی کیشنز، متصل
   مجد پاکلث بائی سکول، وحدت رود ٔ ۹۲۲ ۵ س، ۲۰۰۳ء
- ۱ تاریخ و تذکره خانقاه مظهریه نقشبندیه مجدویه، دبلی شریف (اُردو)
   تالیف: محدنذ بررانجها، ناشر: لا مور، جمعیة پبلی کیشنز، متصل مسجد پائلٹ
   پائی سکول، وحدت رود ، لا مور، ۲۵ مس ۲۵۰۰۵ء
- 9- تذکره حفزت شخ ابوالحن خرقانی قدس سره مع ترجمه نورالعلوم ( اُردو)، تالیف وترجمه: محمد تذریر انجها، ناشر: لا مور، جمعیة پبلی کیشنز، متصل مسجد یائلٹ مائی سکول، وحدت روڈ، ۲۵۲م، ۲۰۰۴ء
- ۱۰ تذکرة زبدة الاولیاء حضرت میاں شیر ربانی قدس سره (فاری)، تالیف:
   محدنذ بررا بخها، ناشر: شرق پورشریف ضلع شیخو پوره: دارالمبلغین حضرت میان صاحب ۴۵٬۵۵۰، ۱۹۹۵،
- ۱۱- تذکره عاشق رسول صلّی الله علیه وسلّم حضرت الحاج محمد امین (اردو)، تالیف: شخسین الله، نظر ثانی: محمر نذیر را نجها، ناشر: چارسده، المجاهد آباد، جماعت ناجیه، ۴۸۸ ص، ۱۹۹۷ء
- ۱۲- تغییر چرخی (اُردو): تصنیف: مولانا یعقوب چرخیٌ، ترجمه و تحقیق: محمد مناشر: لا بهور، جمعیة پبلی کیشنز ، متصل مسجد پائلٹ ہائی سکول، وحدت روڈ ، ۸۰۰۵س، ۵۰۰۵ء
- ۳۱- جدید فاری گرامر: دستور فاری نوین (اُردو)، تالیف: محمد نذیر را جمها، ناشر: لامور بنتیق بباشنگ باؤس، ۱۹۸۹ می

- ۱۶- رساله ابدالیه: (فاری) تصنیف: مولانا لیعقوب چرخی می و تعلیقات و پیش گفتار: گرند مررانجها، ناشر: اسلام آباد، مرکز تحقیقات فاری ایران و پاکستان، ۱۳۹۰ ساس، ۱۹۷۸ می ایران و
- -۱۵ رساله انسیه: (فاری متن وترجمه أردو) تصنیف: مولانا یعقوب چرخی، اسلام آباد، مرکز تحقیقات نصحیح و ترجمه تعلیقات: محرنذ بررانجها، ناشر: اسلام آباد، مرکز تحقیقات فاری ایران و پاکتان: در ه اساعیل خان، موکی زئی شریف، خانقاه احمد به سعید بیه، مکتبه سراجیه، ۱۹۸۳ ما ۱۹۸۳ و
- ۱۱- سهرسائل حفزت مولانا یعقوب چرخی قدس سره (ا-شرح اساء الحنی، ۲- حورائیه، ۳۰- طریقه ختم احزاب) بخفیق و ترجمه: محمد نذیر را بخها، ناشر: لا بور بمیال اخلاق احمداکید می ۲۷سی ۱۹۹۵ء
- ۱۵- شاہر کے نام: (اردو) تعنیف: محد نذیر رانجھا، ناشر: راولپنڈی، مصنف،۳۳ص، اکتوبر ۱۹۷۷ء
- ۱۸- شرح و يباچه مثنوى مولانا روم (المعروف رساله نائيه)، تصنيف: حضرت مولانا ليعقوب جرخی رحمة الله عليه، ترجمه ومقدمه وحواشی بمحدنذ رر رانجها، لا مور جمعية پلي كيشنز ۲۱ کاص ۲۰۰۳ء
- ۱۹- شرح مثنوی معنوی: (فاری \_ دوجلدی) شارح: شاه داعی الی الله شیر ازی تقیی و پیش گفتار: محدنذ بررانجها، ناشر: اسلام آباد، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، جلد اوّل: ۱۹۸۵+جلد دوّم: ۱۹۸۵۰ ص ۱۹۸۵۰
- ۰۲- فهرست نسخه بائے خطی قرآن مجید کتاب خاند گئی بخش (فاری) تالیف:
  محد نذیر را نجها، ناشر: اسلام آباد، مرکز تحقیقات فاری ایران و پاکستان،
  ۱۹۹۳، ۱۹۹۳،
- ۲۱ <sub>ب</sub> قدیم عدالتی اردوزبان: (اردو) تالیف: محدنذ ریررا نجها، ناشر: لامور، مغربی پا کستان اردوا کیڈی،۱۹۳۳ منه۱۹۹۰

- ۲۲- کتاب دوست شاره ا ( اُردو ): فهرست نسخه بائے خطی عربی و فاری و اری و اردو کتاب خاند پروفیسر منظور الحق صدیقی ،راولپنڈی، تالیف وتر تیب و معاون مدیر: محمد نذیر رانجها، ناشر: اسلام آباد، نیشنل ججره کونسل، معاون مدیر: محمد نذیر رانجها، ناشر: اسلام آباد، نیشنل ججره کونسل، ۱۹۸۲ میلادی ۱۹۸۲ میلادی ۱۹۸۲ میلادی ا
- ۳۲- کتاب دوست شاره ۲ (اردو): فهرست نسخه بائے خطی و فاری و اردو پنجابی کتب خانه ڈاکٹر احمد حسین احمد قریشی قلعه داری (مجرات)، تر تنیب ومعادن مدیر: محمد نذیر را نجها، ناشر: اسلام آباد بیشنل انجره کوسل، ۱۰۸+۲۰ میلام ۲۰۲۱ میلام
- ۳۷- کنز العلوم والعمل (احادیث نبوی صلّی الله علیه وسلّم کاار دور جمه): محمد انتخاب الله علیه وسلّم ۱۹۹۴ء نذیر رانجها، ناشر: لا مهور عتیق پبلشنگ ماؤس، ۲۳ ماص، ۱۹۹۴ء
- ۲۰- لمحات من فحات القدس (فاری): تصنیف: مجمه عالم صدیقی، پیش گفتار و فهارس: مجمه نذیر را نجها، ناشر: اسلام آباد، مرکز تحقیقات فاری ایران و پاکتان ۲۲۹ ص، ۱۹۸۷ء
- ۲۷ مجموعه فوائد عثمانيه: ملفوظات، مكتوبات ومعمولات حضرت خواجه محمد عثمان واماني و اردو) تصنيف: سيد اكبرعلى د والوي، ترجمه وتحقيق: محمد نذير الجها، ناشر: لا بهور، جمعية ببلي كيشنز بمتصل متجد بإئكث بإنى سكول ، ۲۷۲ص، ۲۰۰۵ء
- ۲۷- نسایم گلشن راز (فاری): شارح: شاه دای الی الله شیرازی، تشیح و پیشگفتار: محمد نذیررا بخها، ناشر: اسلام آباد، مرکز تحقیقات فاری ایران و یا کستان، ۴۲۸ می، ۱۹۸۳ء
- ۲۸ فی چراغ: (اردو، نثر وظم) تصنیف ور جمه: محمد نذیر را نجها، بااشتراک سیدعارف نوشایی، ناشر: راولپنٹری، صنفین ۲۴ ص، تمبر ۴۵ واء
- ۲۹ یادول کے مینار: (اردو، شعر) سرودہ: محد نذیر را بخیا، بااشتراک: سید عارف نوشاہی، ناشر: راولینڈی، سرایندگان، ۲۴ص، اکتوبر ۲۹ کا اء

#### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم

# ع في مرج

الْحَمُدُ لِلْهِ الَّذِي زَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنيَا بِمَصَابِيْحَ وَجَعَلَهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِيْنَ وَزَيَّنَ الْاَرْضَ بِالرُّسُلِ وَالْاَنْبِيَاءِ وَالْاَوْلِيَاءِ وَالْعُلَمَاءِ وَالْشَّكُوكَ مِنَ وَجَعَلَهُمْ حُحَجًا وَبَرَاهِيْنَ، يَرُفَعُ بِهِمُ الظُّلُمَاتِ وَالشَّكُوكَ مِنَ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلُواةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى سَيِدِ الْمُرْسَلِيُنَ وَخَاتَمَ النَّبِيّينَ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلواةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى سَيِدِ الْمُرْسَلِيُنَ وَخَاتَمَ النَّبِيّينَ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ وَآتُبَاعِهِ آجُمَعِيْنَ اللّٰي يَوْمِ الدِيْنِ وَرَحُمَةُ اللّٰهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ وَآتُبَاعِهِ آجُمَعِيْنَ اللّٰي يَوْمِ الدِيْنِ وَرَحُمَةُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰهُ اللللّٰه

قُلُ إِنَ الْفَضُلَ بِيَٰدِ اللَّهِ يُؤْتِيُهِ مَنُ يَّشَآءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيُمٌ يَخْتَصُّ بِرَحُمَتِهِ مَنُ يَشَآءُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ذُولُفَضُل الْعَظِيُمْ ٥

خوشاروزِ اوّل زندگانی که جب قاصد غیبی کی را جنمائی اور مدواس نگ جہاں کے شامل حال ہوئی اور اس نے اوائل جولائی ۱۹۲۹ء کی ایک سنہری ظہرکوا ہے مشفق ومحن (جن کے احسان کا بدلہ حقیر بھی ادانہیں کر سکتا) جناب صوفی شان احمد بعلوانہ (م بروز منگل ۲۱راکتوبر ۱۹۹۵ء)،اللہ کریم انھیں غریق رحمت فرمائے، برادرگرامی محتر مصوفی احمد یار بھلوانہ، ساکن پرانا بھلوال، ضلع سرگودھا کی معیت میں خانقاہ سراجیہ نقشبند یہ مجدد یہ (کندیاں ضلع میانوالی) کی مند ارشاد کے سراجیہ نقشبند یہ مجدد یہ (کندیاں ضلع میانوالی) کی مند ارشاد کے

آفتاب عالم تاب ومہتاب ضیاء بار، مرشد کامل و کمل و شخ اکمل واجل خواجہ خواجگان، شخ المشائخ مخد دم زمان سید نا ومرشد نا ومخد ومنا حضرت مولا نا ابوالخلیل خان مجر صاحب بسط الشظلیم العالی کی مبارک زیارت کا شرف پایا اور خوشا روز دوّم زندگانی کہ جس (دوسری) صبح فضل الہی غرف بایا اور خوشا روز دوّم زندگانی کہ جس (دوسری) صبح فضل الہی نے اس پر تقصیر کی یاری کاری فرمائی اور اسے سلسلہ نقشبند سے مجد دست سلک تابدار کے درشا ہوار اور زنجیرہ روحانی کے عردة الوقی کے دست مبارک پر بیعت ہونے کی سعادت عظمی ارزانی ہوگئی اور اس شاہنشاہ مبارک پر بیعت ہونے کی سعادت عظمی ارزانی ہوگئی اور اس شاہنشاہ سلطنت روحانیت کے غلاموں اور عقید تمندوں کی صف میں شمولیت نصیب ہوگئی۔

رَبِ اَوُزِعْنِيُ اَنُ اَشُكُرَ نِعْمَتِكَ الَّتِيُ اَنْعَمُتَ عَلَىَّ وَعَلَى وَالِدَىَّ وَاَنُ اَعْمَلُ صَالِحَاـ

> بوستان گل زفیض جار ایش گل گل شگفت هم او برقلب چون آب روان عالم ست

الله کریم ای نسبت پاک کے ساتھ زندگی ،موت اور حشر ارزانی فرمائے۔ آمین ،ثم آمین ،ثم آمین ۔

رخمت حق بہانہ می جوید ۱۲ مارچ ۲۰۰۴ ہروز جمعۃ المبارک کومکرم جناب حاجی محمد یعقوب صاحب زاد عنایۃ نے فون پر پیغام دیا کہ محترم المقام حضرت صاحبزادہ خلیل احمد صاحب مدظلہ العالی نے فرمایا ہے کہ صاحب مدظلہ العالی نے فرمایا ہے کہ ''مجموعہ فوا کہ عثانیہ'' کا اُردوتر جمہ کریں۔ یہ امر کریم اس روسیاہ و ناتواں کے لیے مڑدہ جان سے کم ندتھا، اپنی خوش نصیبی اور سعاد تمندی پراس قدر شاد ماں ہوا کہ قلم بیان کرنے سے قاصر ہے:

تو نقش نقشبندان را چہ دانی تو شکل و پیکر جان راچہ دانی عاشق داند زبان عاشق اے دوست تو نیستی چہ دانی التہ کریم جب کرم فرمائے تو جیسا کام ہوتا ہے، ویسے ہی اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔

سعادت ازلی نے اس گنهگار اور ننگ جہاں کا یوں ساتھ دیا ہے کہ مکی ۱۹۷۸ء میں حضرت اقدس کی زیارت کے لیے خانقاہ سراجیہ شریف جانا ہوا۔ کتب خانہ سعدیہ میں "مجموعہ فوائد عثانیہ" بڑی تھی۔ کسی سے بوچھنے پر معلوم ہوا کہ کہیں سے حضرت اقدس کی خدمت میں آئی ہے۔ دل چاہا، مگر شرم مانع آئی کہ شخ ومر شد سے یوں سوال کرنا کہیں ہے ادبی نہ ہو، للہذا خاموش رہا۔ جب راولینڈی والیس آیا تو کتاب کی افادیت اور حضرات کرام نقشبند یہ مجدد یہ کے آثارو معارف سے عقیدت و محبت کے فلہ سے اُفق قلب پر تمنا اُکھری کہ" مجموعہ فوائد عثانیہ" ضرور معارف سے عقیدت و محبت کے فلہ سے اُفق قلب پر تمنا اُکھری کہ" مجموعہ فوائد عثانیہ" ضرور معاصل کرنی چاہے۔ لہذا احقر نے حضرت اقدس کی خدمت مبارک میں عریف لکھا جس کے حاصل کرنی چاہے۔ لہذا احقر نے حضرت اقدس کی خدمت مبارک میں عریف لکھا جس کے حاتھ جوگرامی نامہ آیا، اس کریم رب کے کرم اور مہر بان مرشد و شخ کی ذرہ نوازی کے ثبوت میں درج کرنا ضروری گردانتا ہوں:

"بعد الحمد والصلوة وارسال التسليمات والتحيات ـ از احقر غلام محمد فلى عند جھنگوی، گرامی نامه محترم المقام اخی المكرّم جناب محمد نذير را بخها صاحب سلمه ربه، و بعد خيريت طرفيين كي واضح بادكه آنمهر بان كا نوازش نامه محبت شامه قبل هفته عشره رسيده باعث فرحت قلب وخوشی مواكه الحمد لله علی نعما كه ، آب بخيرو عافيت اپنال وعيال ميں پہنچ گئے ہيں ، يره مراطمينان وسكون حاصل موا۔

ازخانقاه سراجیه ۲۲مئی ۱۹۷۸ء تحدیث نعمت کے طور پرعض ہے کہ الحمداللہ آج ۲۸ برس بعد حضرت اقدس کے ہدیہ عنایت فرمودہ ای شخہ نے اُردور جمہ کرنے کی سعادت نفیب ہورہی ہے۔

مجموعه فوائد عثانيه ( فارى ) ، ملفوظات ، مكتوبات ومعمولات حضرت خواجه محمر عثان داماني رحمة الله عليه (م١٣١٥ه/١٨٥ء) حضرت سيدا كبرعلى د بلويٌ كي تصنيف ب، جو١١٥٥ه مين تکمل ہوئی۔انہوں نے کمال اخلاص سےاہے مرتب فر مایا اور پھراپنے پیرومرشد حضرت خواجہ محمعثان داما ٹی کی خدمت مبارک میں برائے ملاحظہ واصلاح پیش کیا۔حضرت قبلہ نے فر مایا كهاوّل قاضي قمرالدين صاحب (خليفه مجاز حضرت خواجه محمرعثان داماني ") ہے اس كى اصلاح کرالیں اور پھرتمہاری خاطر میں بھی اے ملاحظہ کرلوں گا۔لہذا مصنف نے حضرت قبلہ کے ارشاد کے مطابق اوّل حضرت قاضی صاحب کواور بعدازاں حضرت قبلہ کویہ کتاب پیش کی۔ حضرت نے اسے ملاحظہ فرماتے وفت اٹھارویں ملفوظ پر اپنے مبارک ہاتھ سے دوبار اپنے وتنخط فرمائے، یہ چیز کتاب کی بہت بڑی اہمیت ہے (ویکھئے ملفوظ نمبر ۲۱، زیر نظر کتاب)۔ مجموعة فوائدعثانيه كيآخر ميس حضرت خواجه محموعثان داماني رحمة الله عليها درآب كفرزندكرامي و خلیفه ارشد حضرت خواجه محرسراج الدین رحمة الله علیه (م ۱۳۳۳ ۱۵ م ۱۹۱۵) کے مخضر حالات بھی درج ہیں، نیز قطعات و مادہ ہائے تاریخ تصنیف وطباعت کتاب اور شجرات سلاسل بھی موجود ہیں۔ یہ کتاب فاری زبیان میں چند بارطبع ہوئی ہے۔اے پہلی بار حضرت خواجہ محمد سراج الدين رحمة الله عليه نے حضرت مولا ناحسين على رحمة الله عليه (م٢٣ احد ١٩٢٣ ء)، وال سی ال شلع میانوالی کی تقریظ دحواثی کے ساتھ ۱۳۱۷ ہر ۱۸۹۹ء میں مطبع نظامی، دہلی سے طبع کرایا تھا اور حضرت مولا ناحسین علی رحمۃ اللہ علیہ کے بہ حواثی بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ یہ طباعت ۱۲۸ صفحات برمشمّل تھی۔ بعداز اں پیرعبدالجبار حان،متو لی در بارنقشبندیہ چک ۲۴۰، لانكيور (فيصل آباد) كى كوشش سے لا ہور سے استقلال پریس میں طبع ہوئی اور (شاید) بارسة م حضرت خواجه محمد زامد رحمة الله عليه (م٠١٣ ١٥/٠ ١٩٩١) كي اجازت اورمولانا حافظ محمد نصر الله خان خاکوانی مغفور کی کوشش و مالی اعانت ہے ۱۳۸۳ھر۱۹۲۲ء میں ملتان سے مکتبہ صدیقیہ کی جانب سے طبع ہوئی اور اس اشاعت کی تھیج حضرت مولا نامفتی عطا محد رحمۃ اللہ علیہ، ساکن

چود ہواں ہنگع ڈیرہ اساعیل خان نے فر مائی اور اس کا پیش لفظ حضرت مولا ناعبد الرشید طالوت رحمة اللّه علیه (م۱۳۹۳ه/۱۹۲۶ء) نے لکھاتھا۔

حضرت مولا نامحدا اعیل سراجی رحمة الله علیه (م۱۳ اهر۱۹۹۳ء) نے مواہب رحمانیه فی فوائد و فیوضات حضرات ثلاثه دامانیہ کی جلد دوّم'' کمالات عثمانیه' (احوال ومنا قب حضرت خواجه محمد عثمان دامانی '') کی تصنیف میں اس کا ترجمه معداضافات و ترمیمات خود پیش کیا تھا جو کہ محمد عثمان دامانی '') کی تصنیف میں اس کا ترجمه معداضافات و ترمیمات خود پیش کیا تھا جو کہ ۱۹۸۲ء میں مکتبه سراجیه، موئی نقی اور حضرت صاحبز ادہ محمد معدسراجی مرشد بابا صاحب مد ظله نے اس کا چالیس صفحات پرمشمل تلخیص و ترجمه (اُردو) بعنوان ''مختصر مقامات عثمانیه' ۱۹۷۵ء میں مکتبه سراجیه، موئی زئی شریف، ضلع و ترجمه اساعیل بعنوان ''مختصر مقامات عثمانیه' ۱۹۷۵ء میں مکتبه سراجیه، موئی زئی شریف، ضلع و ترجمه فیان سے طبح کیا تھا، لیکن اس کا محمل ترجمہ قبل ازیں شائع نہیں ہوا۔

اس حقیر نے مجموعہ فوائد عثانیہ (فاری) کی مذکورہ بالا طباعت مکتبہ صدیقیہ ، ملتان کا اُردو ترجمہ کیا ہے ، جواپنی پہلی اور دوسری اشاعت کی جملہ خوبیوں سے مزین ہے۔احقر نے ترجمہ کو مصنف کی تحریر دتر تیب کے مطابق رکھا ہے۔

اس کام کا آغاز بفضل الہی ۱۳ مار نج ۲۰۰۴ء، بروز اتوار کیا تھا جو آج بتو فیق رب کریم پایٹ تھیل کو پہنچ رہا ہے۔ بیسعاد تمندی اللہ رب العزت کی کرم نوازی ہے، جواپنے مرشد کامل و مکمل اور شخ اکمل و اجل بسط اللہ ظلہم العالیٰ کی نسبت پاک کی بدولت نصیب ہوئی ہے۔ وَالْحَمُدُ لِلّٰهِ عَلَیٰ ذَالِک۔

خاک پائے اولیائے عظام محمدنذ بررا بخھا غفر ذنو بہ وستر عیوبہ اسماعازی آباد، کمال آباد، راولینڈی بروز بدھ ۱۰زیچ الاول ۲۲۳ اھر ۲۰۰۸ رابریل ۴۰۰۵ء مجموعه فوائد عثانيه

,

.

.

# حضرات کرائم خانقاه احمد بیسعید بیر موسیٰ زئی شریف مسلع ڈیر ہ اساعیل خان

اس خانقاہ شریف کے بانی حضرت حاجی دوست محمد قدرهاری رحمۃ اللہ علیہ (۱۲۱۲ه۔۱۸۲۸ه ۱۲۰۸۰ه ۱۸۱۸ه) ہیں جو حضرت شاہ ابوسعید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ (۱۲۱۹ه۔۱۸۳۸ه ۱۲۸۵ه ۱۸۳۵ه) کے ہاتھ مبارک پر بیعت تھے اور انہوں نے خرقہ خلافت حضرت شاہ احد سعید دہلوی مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ (۱۲۱۷۔۱۸۲۵ه ۱۸۰۰ه ۱۸۰۰ه) سے حضرت شاہ احد سعید دہلوی مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے انھیں دہلی شریف سے رخصت کرتے وقت جائے قیام کے انتخاب کے لیے بیدوسیت فرمائی کہ آپ ایسی جگہ قیام کریں جو پشتو اور پنجابی زبانوں کے سام نکا اور حضرت حاجی دوست محمد قندھاری رحمۃ اللہ علیہ نے جمادی موٹ زئی شریف کے نام نکا اور حضرت حاجی دوست محمد قندھاری رحمۃ اللہ علیہ نے جمادی اللہ والے تام کے نام نکا اور حضرت حاجی دوست محمد قندھاری رحمۃ اللہ علیہ نے جمادی کو اینے قیام کے لیے پیندفر مایا، جہاں آج بیخانقاہ معلی آباد ہے۔

موی زئی شریف کی عظمت و بزرگ حضرت حاجی دوست محد قدر حاری رحمة الله علیه کے دہاں قت بند یہ مور نے کی وجہ ہے ، جنہوں نے دہاں نقشبند یہ مجد دیہ لیلے کی خانقاہ کی بنیاد رکھی ، جو برصغیر پاک و ہند کی عظیم روحانی خانقا موں میں شار ہوتی ہے۔ اس خانقاہ شریف میں حضرت حاجی دوست محد قند هاری رحمة الله علیہ ،ان کے جانشین حضرت خواجہ محمد عثمان دامانی رحمة الله علیہ (۱۸۲۳–۱۸۲۹ه) اور آپ کے فرزند گرامی و خلیفہ ارشد حضرت خواجہ محمد سراج الدین رحمة الله علیہ (۱۲۹۵–۱۸۲۹ه) اور آپ کے فرزند گرامی و خلیفہ ارشد حضرت خواجہ محمد سراج الدین رحمة الله علیہ (۱۲۹۵–۱۳۳۳هم ۱۹۵۹ء) کے روحانی فوضات و برکات کا مخاصی مارتا ہوا بحر بیکراں موجزن ہے، جس سے برصغیر پاک و ہند اور افغانستان ، بخارا اور ایران کے لاکھوں ، کروڑوں انسانوں کے قلوب واذبان نے جلا پائی ہے اور سیکٹروں صاحبان ذی مرتبت اولیاء وعرفاء نے یہاں کے حضرات کرام کے حضور رہ کر جادہ سیکٹروں صاحبان ذی مرتبت اولیاء وعرفاء نے یہاں کے حضرات کرام کے حضور رہ کر جادہ سلوک وعرفان کی منازل طے کیس اور خلعت فاخرہ فقر وخرقہ خلافت نقشبند یہ مجدد بیکا شرف پایا۔

### احوال ومنا قب حضرت حاجی دوست محمر قندهاری رحمة الله علیه

معدن اسرارالهی ، مخزن انوار لا متنای حاجی الحرمین الشریفین حضرت حاجی دوست محمد قندهاری رحمة الله علی به ۱۲۱۲ه ۱۸۰۱ میل قندهار (افغانستان) میں حضرت آخوند ملاعلی رحمة الله علیہ ۱۲۱۲ه ۱۳۰۵ میں سنجالاتو شخصیل علم کاشوق دامنگیر ہوا۔ ابتدائی آموزش و پرورش قندهار ہی میں ہوئی اور بعد از ان کابل کے مدرسہ میں پیاس علم بجھانے لگے۔ ابتدائے عمر ہی سے اہل الله اور عارفان حق کی محبت وعقیدت کے اسیر تھے۔ جب کسی بزرگ اور عارف بالله کا علم ہوتا تو ان کی خدمت میں حاضر ہوکر اپنے حق میں دعا کی درخواست کیا کرتے تھے۔

 خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے مبارک ہاتھ پرتجد ید بیعت کرلی۔ مشیت ایز دی نے یاری فرمائی اور آپ نے ایک سال دو ماہ پانچ دن یہاں قیام فر مایا اور حضرت شاہ احمد سعید مجد دی رحمۃ اللہ علیہ سے سلوک واحسان کے مراحل طے کرنے کے ساتھ حدیث شریف میں صحاح ستہ کا درس بھی لیا اور ظاہر و باطن کے اس اجتماع نے آپ کو جمع البحار اور معدن الانو اربنا دیا اور آپ نے قلیل مدت میں سلاسل نقشبندیہ مجد دیے، قادر ہے، چشتیہ اور سہرور دیے میں اجازت و ظلافت یا گی اور بعد از ال سلاسل مشتگانہ کی خلافت عطا ہوئی۔

آپ کے پیرومرشد حضرت شاہ احمد سعید مجددی رحمۃ الشعلیہ کاار شاد ہے کہ حضرت حاجی صاحب ولایت میں ایک عظیم الشان مقام پر فائز ہوں گے اور لاکھوں افراد ان کے رشد و ہدایت سے بہرہ اندوز ہول گے۔

مرشد مهربان نے پہلی بار آپ کو افغانستان کے سوداگروں کے ساتھ رفیق بنا کر وہلی شریف سے افغانستان بھیجااوراس موقع پر ارشادفر مایا:'' حاجی صاحب تمہارے ساتھ ہیں، گویا فقیر تمہارے ساتھ ہے۔''نیز فر مایا:''ایک دنیاان سے نفع حاصل کرے گی''۔

رائے ہیں آپ کا قافلہ جہاں پڑاؤ ڈالتا، وہیں آس پاس کےلوگ پروانہ وارآپ کے گردجمع ہوجاتے اور آپ ہے دنیاو آخرت کے مسائل ومصائب ہیں راہنما کی طلب کرتے۔ آپ فرماتے: '' یہ سب میرے آقا اور میرے مرشد کریم کی نگاہوں اور توجہات شریفہ کی تا ثیرات ہیں کہ دوست محمد فقیر سے پیراور مرشد بن گیا۔''

آئی آئی خور بخود تینے نشد مولائے روم تا غلام سٹس تبریزے نشد مولائ برگز نشد مولائے روم تا غلام سٹس تبریزے نشد آپ کے مکتوبات گرای میں حضرت ملاامان اللّٰد آخوندر جمۃ الله علیہ کے حالات میں اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ آپ خراسان میں دین کے دشمنوں کے ساتھ برسر پرکارر ہے اور جب جان جانے کا خطرہ محسوں ہوا تو آپ نے اپنے دوعقید شمندوں حضرت ملا غازی آخوند زاوہ رحمۃ الله علیہ کوخلافت واجازت عطافر مائی۔

جب ۲۲ اهر ۱۸۵۸ء مین حفزت شاه احد سعید مجدوی رحمة الله علیه جنگ آزادی

۱۸۵۷ء کے بعد پیش آمدہ واقعات ومصائب کے پیش نظر محرم ۱۲۵ مراگست تمبر ۱۸۵۷ء کی اسک رات عازم حربین الشریفین ہوئے تو دہلی شریف ہے کوچ کرکے پہلے لا ہور آئے اور پھر خوشاب، ڈیرہ اسماعیل خان کے راستے خانقاہ موی شریف اپنے محب ومخلص اور خلیفہ ارشد حضرت حاجی دوست محمد قندھاری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تشریف فرما ہوئے۔ پچھ عرصہ یہاں قیام فرمایا اور ۱۲ جمادی الثانی ۲۵۲ اھر ۲۸ جنوری ۱۸۵۸ء کوایک تحریری سند کے ذریعے خانقاہ مظہریہ شریف، دہلی شریف اور خانقاہ غنڈ ان شریف، قندھار (افغانستان) کی تولیت و نیابت مظہریہ شریف دوست محمد قندھاری رحمۃ اللہ علیہ کو تفویض کر کے براستہ محصہ، جمبئ، جاز مقدس تشریف کے براستہ محصہ، جمبئ، جاز مقدس تشریف کے براستہ محصہ، جمبئ، جاز مقدس تشریف کے اور وقت وداع جواجازت وخلافت نامہ مطلقہ ( ٹانی ) تحریفر ماکر انھیں عطافر مایا، اس میں حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا:

"اے ہارے اللہ! ان کو ہادی اور مہدی بنا اور سب خلقت کو ہمیشہ اور مسلسل ان کے ذریعے ہدایت نصیب فریا اور ان کی عمر، رشد، صلاح اور فلاح میں اضافہ فرما"۔

اس طرح ہزاروں، لا کھوں انسانوں اور اہل ایمان کے قلوب واذہان آپ کے فیوش و برکات سے فیضیاب ہوئے اور سینکڑوں علماء، صلحاء اور اہل سعادت نے آپ سے اجازت و خلافت کا شرف پایا۔ آپ نے شب سوموار ۲۲ شوال المکرّم ۱۲۸۴هر ۱۲ جنوری ۱۲۸۹ء کو وصال فرمایا اور اپنی خانقاہ احمد سیسعید سید موی زئی شریف میں آخری آرام گاہ پائی۔ فَوَحْمَةُ وَصال فرمایا اور اپنی خانقاہ احمد سیسعید سید موی زئی شریف میں آخری آرام گاہ پائی۔ فَوَحْمَةُ وَاسِعَة۔

آپ کے جانشین معظم حضرت خواجہ محمد عثمان دامانی رحمة الله علیہ قرار پا ہے۔

### احوال ومنا قب حضرت خواجه محمدعثمان داماني رحمة الله عليه

سید الاولیاء، سند الاتقیاء، زبدة الفقهاء اور راس العلماء حضرت خواجه محمد عثمان دامانی رحمة الله علیه الله علیه الله علیه الله علی وطن قصبه لونی بخصیل کلاچی ضلع ڈیرہ اساعیل خان میں حضرت مولا نامحمد موی رحمة الله علیه کے ہاں ۱۲۳۴ھ ۱۸۲۸ – ۱۸۲۹ء میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم و تربیت

والد بزروارے پائی اور پھروطن سے باہر دیگر مدارس میں پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے۔
آپشروع ہی سے فقراء اور اہل اللہ کی محبت وعقیدت سے سرشار تھے، لہذا تو فیق الہی ارزائی ہوگئی اور اہل اللہ کی مجالس سے مستفیض ومستفید ہونے کا ذوق وامنگیر ہوگیا اور جاذبہ حق نے یوں مجود کیا کہ مدرسہ سے خانقاہ میں آپنچ اور سے یوں ہوا کہ بروز جمعۃ المبارک ۹ جمادی الثانی یوں مجود کیا کہ مدرسہ سے خانقاہ میں آپنچ اور سے یوں ہوا کہ بروز جمعۃ المبارک ۹ جمادی الثانی الا ۱۲۲ ھے۔

1 کا ۱۲۲۲ھ کی خدمت میں تھینے لایا جوا بے قافلہ کے ہمراہ چود ہواں ، ضلع ڈیرہ اساعیل خان کے قریب تشریف فرما تھے۔

بوقت عصر آپ نے بیعت کی درخواست کی تو حضرت حاجی صاحب نے یہ فرماتے ہوئے انکارکردیا کہ فقیری افتیار کرنا برداوشوار کام ہے۔ آپ نے کمال اوب سے عرض کیا کہ حضرت! حقیر صرف اس کام کے لیے تیار ہو کر حاضر خدمت ہوا ہے اور ہر چیز نے قطع تعلق کرلیا ہواور سب کو تین طلاق دے دی ہے۔ اس پر حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ اپناس ارادے پر قائم رہو، مغرب کے بعد دین اللہ علیہ نے آپ کو بیعت فرمالیا۔ قسمت و مقدر نے بیاں فرمائی اور حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو بیعت فرمالیا۔ قسمت و مقدر نے بیاں ماتھ دیا کہ قشیر و حدیث اور کتب تصوف کا در آپ پیرومر شد نے دینا شروع کر دیا اور بول علم کی منال سے گزر کر عرفان و ایقان کی منزل پر بھنے گیا۔ پیرومر شد کی شفقت و عنایت گھٹا کی استدلال سے گزر کر عرفان و ایقان کی منزل پر بھنے گیا۔ پیرومر شد کی شفقت و عنایت گھٹا کی مانند بری تھی۔ ایک روز انہوں نے خوش ہو کر آپ سے دریا فت فرمایا: ''عثان! جمہیں وہ دن یا دے، جب اینے ماموں کا سلام پہنچا نے آئے تھے؟''

آ پ نے عرض کیا: ''جی حضور! مجھےوہ دن اچھی طرح یاد ہے۔''

ال پر حضرت حاجی صاحب رحمة الله علیه نے فرمایا: "ہم نے اس دن تمہاری پیشانی میں اپنے حضرات ( نقشبندیہ ) حمہم الله کی نسبت مشاہدہ کی تھی اور یہ بمجھ لیا تھا کہ یہ شخص ہمارے حضرات کے فیض ونسبت سے رنگین اور مالا مال ہوگا۔ "

آپ نے تقریباً ساڑھے اٹھارہ برس اپنے ہیر دمرشد کی خدمت میں گزارے۔ بیعت

ہونے کے بعدا پنے آبائی گھر اور کاروبار دنیا ہے یوں منہ موڑا کہ سفر وحضر میں ہمیشہ اپنے شخ و مرشد کے سانھ رستد کے سانھ رستد کے منافر رہاں دوران شادی تک نہ کی ، تا کہ دنیاوی تعلقات مرشد کی خدمت میں حائل نہ ہوں۔ پیرومرشد کی جو خدمات آپ نے انجام دیں، وہ کسی دوسرے مرید یا خلیفہ کے حصہ میں نہ آئیں۔ کئی دفعہ ہندوستان، خراسان اور افغانستان کے سفروں میں شخ ومرشد کے ہمراہ رہے۔ ڈیرہ اساعیل خان ہے موئ زئی شریف ۲۳ میل کا سفر ہے۔ آپ اپنے پیرومرشد کی اہلیہ محتر مہدکی بیماری کے دوران اس زمانے میں پیدل چل کر دوالائے اور جسم نہ تکان کا احساس تھا اور نہ استمحلال کا اثر۔

ایک روز حفزت جاجی صاحب رحمة الله علیه خانقاه شریف میں رات کو محواستراحت سے
اور حفزت خواجہ محمر عثمان رحمة الله علیه آپ کے خادم خاص کی حیثیت سے ایک گوشہ میں دیا
سلائی ہاتھ میں لیے ذکر ومراقبہ میں مشغول بیٹھے تھے۔اس خیال سے نہ لیئے اور نہ ہوئے کہ نہ
معلوم کس وقت حضرت شیخ بیدار ہوں اور خدمت کے لیے آواز دیں۔ بوقت تہجہ حضرت جاجی
صاحب رحمة الله علیه بیدار ہوئے اور 'ملاعثمان ' کہہ کر پکارا۔ آپ نے 'جی حضور' کہنے کے
ساتھ ہی دیاسلائی جلاکر چراغی روش کر دیا۔ حضرت جاجی صاحب یوں خوش ہوئے کہ فر مایا:
ساتھ ہی دیاسلائی جلاکر چراغی روش کر دیا۔ حضرت جاجی صاحب یوں خوش ہوئے کہ فر مایا:

''ملاعثان!تم نے بڑی اہم اور صبر آ زماخد مات انجام دی ہیں، مگرتمہاری بیخدمت سب پرفوقیت، لے گئی''۔

انبی اہم اور صبر آزیا خدمات کا نتیجہ تھا کہ حضرت جاتی دوست محمد قدر ہایا۔ اجازت وخلافت نے اپنی مبارک زندگی کے آخری ایام میں آپ کو اپنا جائشین نامز وفر ہایا۔ اجازت وخلافت مطقہ (تحریری) عطافر مائی اور اپنی زیر نگر انی خانقاہ ہوں ، خانقاہ احمد سیسعید سے موی زئی شریف ، خانقاہ مظہر سے شریف ، دبلی شریف اور خانقاہ غنڈ ان شریف ، قندھار (افغانستان) کا انتظام و انسرام اور جملہ تولیت بھی آپ کے سپر دفر ما دی اور یوں آپ ۲۲ شوال المکرم ۱۲۸۴ه/۲۱ موری در مرشد کے وصال مبارک کے بعد مند ارشاد خانقاہ احمد سیسعید سے موی زئی شریف منلع ڈیرہ اساعیل خان پر جلوہ افر وز ہوئے اور تقریبا سے برس تک خلق خدا کو مسلمہ عالیہ نقشبند سے مجدد سے دیوش و برکات سے مالا مال فرماتے رہے اور بالآخر ۲۲ شعبان سلملہ عالیہ نقشبند سے مجدد سے دیوش و برکات سے مالا مال فرماتے رہے اور بالآخر ۲۲ شعبان

المعظم ۱۳۱۳ هزاری ۱۹۷۶ منوری ۱۸۹۵، بروزمنگل بونت اشراق وصال فرمایا اوراپی خانقاه احمدیه سعید بیموی زئی شریف میں اپنے شخ ومرشد کے مبارک قدموں کے عین سامنے آخری آ رام گاه یا کی۔ فَوَ حِمَةُ اللّٰهِ عَلَیْهِ رَحُمَةً وَّاسِغَة۔

آپ کے صاحبزادہ گرامی حضرت خواجہ محد سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ آپ کے خلیفہ و جانشین قرار پائے۔

## احوال ومناقب حفزت خواجه محمرسراج الدين رحمة الشعليه

مخزن اسرار العارفین، قطب الواصلین حضرت خواجه محد سراج الدین رحمة الله علیه بروز سوموار بوقت اشراق، ۱۵مرم الحرام ۱۲۹۷ هر ۲۹ دیمبر ۱۸۵۹ و خانفاه احمد بیسعید بیموی زئی شریف میس حضرت خواجه محموعتان دامانی رحمة الله علیه کے گھر بیدا ہوئے تعلیم و تربیت کا آغاز ایخ گھر اور خانفاه شریف کے روحانی ماحول میں ہوا جہاں اولیاء، صلحاء اور علماء کا مجمع لگار ہتا تفاقاه شریف کے روحانی ماحول میں ہوا جہاں اولیاء، صلحاء الله علیه کے علاوه تفاقات خواجه محمد عثان رحمة الله علیه کے علاوه حضرت آخوند ملاشاه محمد بابر رحمة الله علیه، حضرت مولا نامحمود شیرازی رحمة الله علیه اور حضرت مولا نامحمود شیرازی رحمة الله علیه اور حضرت مولا نامحمود شیرازی رحمة الله علیه اور حضرت مولا نامحمود شیرانی رحمة الله علیه اور حضرت خواجه محمد عثان دامانی رحمة الله علیه خوران بیات دوران مولا نامحمود شیرانی رحمة الله علیه خواجه محمد عثان دامانی رحمة الله علیه خوران بیان دوران محمد الله علیه خواجه محمد عثان دامانی رحمة الله علیه خور مایا:

خاک شوخاک تا برویدگل که بجزخاک نیست مظهرگل

نيز فرمايا:

''صاحبزادگی کوطاق میں رکھیں اورشکشگی و بجز کی ٹو پی سر پر پہنیں، تب کام خیلےگا''۔

آ.پ نے اپنے والد ہزرگواڑگی تھیجت پر یول عمل فر مایا کہ زمانہ طالب علمی ہی میں کسب و خذ سلوک وعرفان شروع کر دیا اور علوم ظاہری سے فارغ ہونے کے بعد اپنے والد ہزرگواڑگی بیعت کا شرف حاصل کیا۔ اس وفت عمر مبارک ابھی چودہ ہرس تھی۔ بعد از اس جملہ مقامات سلوک نقشبند بیم مجدد بیم بیل اپنے والد بزرگواڑے تو جہات لیں اور کتب نصوف آپ سے سبقاً
پڑھیں فضل اللی سے جملہ کتب متد اولہ اور کسب مقامات طریقت سے فراغت پائی تو مؤرخہ
۱۸۹۳ زی قعدہ ۱۳۱۱ ہے ۱۸۹۳ کی دھزت خواجہ محمد عثمان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تمام نامور
خلفاء وعلماء اور مخلصین احباب ومریدین کو خانقاہ شریف میں مدعوفر ما یا اور ایک تقریب سعید میں
حضرت خواجہ محمد سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ کو دستار فضیلت با ندھی اور ایک تحریری خلافت نامہ و
اجازت نامہ آپ کو عطافر مایا۔

آپ کواللہ کریم نے قطرت پاکیزہ، اہلیت واستعداد اور اخلاقی عظمتوں سے اواز اتھا۔ جس ماحول میں آپ نے سترہ برس گزار ہے وہ قرآن وسنت کے اتباع کا ایک درخشندہ نمونہ تھا۔ اس کا ذرّہ ذرّہ اور گوشہ گوشہ ذکر الہی سے منور تھا اور یہ فضا نفسانی خواہشات اور تمام کدور توں سے منزہ تھی۔ ایسی پاکیزہ فضانے آپ کے باطن کی نقش نگاری کی تھی۔ بلاشہ آپ جس مقام پر فائز ہوئے وہ روز ازل سے آپ بھی کا مقدر تھا۔

جب حضرت خواجہ محمد عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ نے ۲۲ شعبان ۱۳۱۱ه ۲۲ جنوری ۱۸۹۷ کو وصال فر مایا تو حضرت خواجہ محمد سراج الدین رحمۃ الله علیہ خانقاہ احمد بیسعید بید، موئی زئی شریف کی مندارشاد پرسترہ برس کی عمر میں متعمکن ہوئے اور تقریباً اٹھارہ برس تک طالبان حق وسالکان طریقت کی راہنمائی فرماتے رہاورایک جہان کوسلسلہ عالیہ نقشبند بیر مجد دید کے فوض و برکات سے مال مال فرمایا۔ حضرت خواجہ دوست محمد قند تعاری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خواجہ محمد قند تعاری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خواجہ محمد عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ کی تمام عرفانی میراث اور سب مراکز روحانی آب کی تحویل میں آئے اور باد بہاری کے جھو کئے یوں آنے گئے کہ راہروانِ جادہ حق اور مستان نعرہ الست افغانستان و خراسان اور برصغیر یاک و ہند کے دور ونزد یک علاقوں سے قافلہ وارموی زئی شریف کی طرف رواں دواں ہو گئے اور ان کے جذب وشوق اور عالم وارثی کے نظاروں نے شریف کی طرف رواں دواں ہو گئے اور ان کے جذب وشوق اور عالم وارثی کے نظاروں نے نوابزاد ہے آپ کی نظر کیمیا اثر سے خدارسیدہ ہو گئے علاء وفضلا نے روزگار آپ کے روحانی کی نوابزاد ہے آپ کی نظر کیمیا اثر سے خدارسیدہ ہو گئے علاء وفضلا نے روزگار آپ کے روحانی کی ناور بیستا کی اور آپ کے استادان گرامی اور وقت کے مرشدان عظامی آپ کی اللہ تے خوشہ چین بن گئے اور آپ کے استادان گرامی اور وقت کے مرشدان عظامی آپ

ے کسب واخذ فیض و تو جہات کر کے تھیل و طے منازل کرنے لگے۔علماء ومشائخ جہاں آپ کا ایسا اوب بجالاتے کہ جو تیاں اتارے برہنہ پا آپ کی خانقاہ شریف پر پھرا کرتے اور جب خانقاہ شریف سے واپس نکلتے تو یوں جاتے کہ پیرروشن خمیراور سراح منیر کو پیٹھ نہ ہوجائے۔

آپ نے خود بھی مقامات عالیہ نقشبند ہے مجدد ہے میں وہ عروج حاصل کیا کہ اس پر مشاکخ وقت دشک کرتے تھے اور آپ نے اپنے متو کین کو بھی ان در جات پر پہنچایا کہ وہ خواب وخیال میں بھی ان کا تصور نہ کر سکتے تھے۔ چنا نچہ طلبگار ان حق اور فدا کاران سنت مصطفوی صلی اللہ علیہ وسلم قندھار، کا بل، بخارا، ترکستان، خراسان، ایران اور بلاد اسلامیہ سے معرفت اللہ کے حصول کے لیے آپ کی خدمت میں آتے تھے اور سلسلہ عالیہ کی نسبت اور کمالات حاصل کرتے تھے۔ آپ نے جس خلوص، ہمدردی اور جان نوازی سے ان کی تربیت فرمائی اور انہیں اصلاح ظاہر و باطن سے نواز ااس کی نظیر شاید ہی چشم فلک نے کہیں دیکھی ہو۔

آپ کی خانقاہ شریف پر تین سو سے چارسو تک متوسلین اور اراد ہمند اکثر موجود رہتے ہے۔ شاہانہ طور پر تقسیم کنگر، داد و دہش اور عطاونو ال کا بازار گرم رہتا تھا۔ تمام مہمانوں کوخور دو نوش کا سامان وافر مہیا کیا جاتا تھا۔ بایں ہمہ آپ بے غرض اور بےنفس تھے۔عقید ہمندوں کی بیہ تعداد سفر وحفز دونوں صورتوں میں کیساں رہتی تھی۔ قافلے کی شکل میں روانہ ہوتے ، جس میں اکثر و بیشتر سوار بھی ہوتے ۔ کسی اہل و نیا کی دعوت قبول نہ فر ماتے۔ دوران سفر سارے کا سارا انظام آپ کا ذاتی ہوتا تھا۔

چنانچآ ب ك زمان ميں ہرخاص وعام كى زبان پريگفتگور ہتى تھى كدا گر حضرت خواجہ چندسال مزيد زندہ رہ تو كوئى شخ طريقت ان كے عہد ميں مندآ رائى نه كر سكے گا۔ آپ نے بروز جمعة المبارك ٢٦ رزج الاول ١٣٣٣ه مراا فرورى ١٩١٥ء ميں رحلت فرمائى اوراپ والد ماجد حضرت خواجه محمد عثان دامائى رحمة الله عليه ك پہلو مبارك ميں آخرى آرامگاہ پائى۔ فَرَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ رَحْمَةً وَ السِعَة ۔

مجوعه فوائد خثاني

متن مجموعه فوائد عثمانيه (أردور جمه)

مجموعه فوائد عثانيه سيسسسسس

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

الْحَمُدُ لِلهِ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يَدُكُّرَ اَوْ اَرَادَ شَكُوراً، وَرَفَعَ عَنِ الذَّاكِرِيْنَ الْحِجَابَ وَلَقْهُمْ نَضُرَةً وَسُرُوراً، وَالصَّلُواةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى نَبِينَا مُحَمَّدٍ سَيِدِ الذَّاكِرِيْنَ وَسَنَدِ وَالصَّلُواةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى نَبِينَا مُحَمَّدٍ سَيِدِ الذَّاكِرِيْنَ وَسَنَدِ الْقَارِفِيْنَ وَالسَّلاَمُ عَلَى نَبِينَا مُحَمَّدٍ سَيِدِ الذَّاكِرِيْنَ وَسَنَدِ الْقَارِفِيْنَ وَالسَّلاَمُ عَلَى نَبِينَا مُحَمَّدٍ سَيِدِ الذَّاكِرِيْنَ وَسَنَدِ اللَّهُ اللهِ وَاصْحَابِهِ اللَّذِينَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاصْحَابِهِ اللّذِينَ وَسَنَدِ اللّهُ وَاصْحَابِهِ اللّذِينَ وَسَنَدِ اللّهُ وَاصْحَابِهِ اللّذِينَ وَسَلَوا اللهُ وَاصْحَابِهِ اللّذِينَ وَسَقَاهُمُ وَانَفُسَهُمُ فِي طَاعِتِهِ، وَسَقَاهُمُ رَبُّهُمْ يَتَرَابًا طَهُوراً . (١)

اَمًا بَعْد۔ فقر حقیر پرتقصیر ناچیز اکبرعلی عفی عنہ، جس کا نسب سید، ند جب حفی، سلسلہ طریقت نقشبندی مجددی عثانی اور وطن دہلی ہے، کہتا ہے کہ بیا یک رسالہ ہے جس میں '' جناب خواجہ، شکلول کے آسان کرنے والے، ولیول کے سردار، متقیول کی سند، فقہوں کے برگزیدہ، عالمول کے بڑے، فاصلوں کے رئیس، محدثوں کے شخ ، سالکول کے قبلہ، عارفوں کے امام، علمون کے بڑے، فاضلوں کے رئیس، محدثوں کے یگانہ، زمانے کے بکتا، حاجی حرمین الشریفین، معرفت کی دلیل، حقیقت کے آفاب، وقت کے بگانہ، زمانے کے بکتا، حاجی حرمین الشریفین، معرفت کی دلیل، حقیقت کے آفاب، وقت کے بگانہ، زمانے کے بکتا، حاجی حرمین الشریفین، حضرت مولانا محمد عثمان صاحب، میرا دل، روح، اہل (وعیال) اور مال آپ پر قربان ہو جائے اور اے سب عثمان صاحب، میرا دل، روح، اہل (وعیال) اور مال آپ پر قربان ہو جائے اور اے سب میزیادہ رحم فرمانے والے اللہ تعالی تو ان کے فیوضات کو دوام بخش اور جمیں ان سے مستفید کے مائے مین' کے فوائد (درج) ہیں۔

چونکہ یہ نادان نیک اعمال میں ہے کوئی عمل نہیں رکھتا، لبذا اس نے ان اوراق کے جمع

کرنے کو اپنے لیے (اُخروی) جزا کا وسلہ خیال کرتے ہوئے، باوجود (اس کی) لیافت نہ ہوئے کہ کم ہمت باندھی ہے۔ شعر:

ہر کہ خواند دعاظمع دارم زانکہ من بندہ گنہگارم لیعنی جو شخص (اس کتاب کو) پڑھے (اس سے) دعائے خیر کی اُمیدر کھتا ہوں،اس لیے کہ میں ایک گنہگار آ دمی ہوں۔

اس (کتاب) کانام مجموعہ فواکد عثانی رکھا گیاہے (اور) پیر (ایک) مقدمہ، چھفصول اور (ایک) خاتمہ کے تحت مرتب ہواہے۔ والله الموفق والمعین وبه نستعین۔ مقدمہ: اس میں اللہ پاک کے ذکر میں مشغولی کی حالت کا بیان اور مبتدی طالبین جوسلسلہ، عالیہ نقشبند بیا حمد یہ (مجدوبیہ)، اللہ کریم ان کے انوار کے فیض کوتمام جہانوں میں پہنچائے، سے وابستہ ہیں۔ان کے لیے بعض اور اواور آواب درج ہیں۔

فصل اوّل: اس میں ہمارے حضرت قبلہ، آپ پر میرا دل اور روح قربان ہو جائے، کے ملفوظات (گرامی) ہیں۔

فصل دوّم: اس میں ہمارے حضرت قبلہ، آپ پر میرا دل اور روح قربان ہو جائے کے مکتوبات (شریف) ہیں۔

فصل سوّم: اس میں ہمارے حضرت قبلہ، آپ پر میرا دل اور روح قربان ہو جائے، کی عجائیات سے پرتحریریں اور فیسحت آمیز فیسحتیں درج ہیں۔

فصل چہارم: اس میں ہمارے حضرت قبلہ، آپ پر میرا دل اور روح قربان ہو جائے کی خوارق وکرامات اور مکاشفات کا بیان ہے۔

فصل پنجم: اس میں ہمارے حضرت قبلہ، آپ پرمیرادل اور روح نثار ہوجائے کے معمولات (شریف) کاذکرہے۔

فصل ششم: اس میں ہمارے حضرت قبلہ، آپ پر میرا دل اور روح قربان ہو جائے کے خلفائے (عظام) کا تذکرہ ہے۔

خاتمہ: اس میں ہمارے حضرت قبلہ، آپ پرمیرادل اور روح قربان ہوجائے، کی بیاریوں،

وصال، تجمیز و تکفین اور تدفین کے بعض حالات و واقعات درج میں اور اس کے ساتھ آپ کے تاریخی حالات (مبارک) اور کل عمر شریف کا (ایک) نقشہ (بھی) ہے۔ بعد از اں جناب حقائق و معارف آگاہ حضرت صاحبزادہ مولانا مولوی محمر سراج الدین صاحب مدظلہ و عمرہ و رشدہ (اللہ کریم آپ کا سامیہ عمر اور ہدایت دراز و وسیع فرمائے) کے اجازت نامہ (طریقت) کے حالات ، تخصیل علوم، دستار بندی فضلت اور آپ (حضرت خواجہ محمد عثان دامانی قدس سرہ) کے وصال کے بعد آئمحتر م (حضرت خواجہ محمد سراج الدین قدس سرہ) کے وصال کے بعد آئمحتر م (حضرت خواجہ محمد سراج الدین قدس سرہ) کے وصال کے بعد آئمحتر م (حضرت خواجہ محمد سراج الدین قدس سرہ) کے وصال کے بعد آئمحتر م (حضرت خواجہ محمد سراج الدین قدس سرہ) کے وصال کے بعد آئمحتر م (حضرت خواجہ محمد سراج الدین قدس سرہ) کے وصال کے بعد آئمحتر م (حضرت خواجہ محمد سراج اللہ تا کہ مراد ارشاد پر جلوہ افروز ہونے تک کا نقشہ اور سات سماسل (طریقت)، مقامات مجد دیہ کے مراقبوں کی علوہ افروز ہونے تک کا نقشہ اور سات سماسل (طریقت)، مقامات مجد دیہ کے مراقبوں کی شین اور تمام خواج گان نقشہ ندیہ مجد دیہ قدس اللہ تعالی اسرار ہم (اللہ کریم ان کے راز وں کو یا کیزہ بنائے) کے ختم (شریف) درج ہیں۔

مجموعه فوائد عثاني

## مقرمم

اس میں اللہ پاک کے ذکر میں مشغولی کی حالت کا بیان اور مبتدی طالبین جوسلسلہء عالیہ نقشبند بیاحمد بیر (مجدد بیر)،اللہ ان کے انوار کے فیض کوسارے جہانوں میں پہنچاہے، سے وابستہ ہیں،ان کے لیے بعض اوراداور آ داب درج ہیں۔

جاننا جاہے کہ بیطریقہ شریفہ اہل سنت وجماعت شکر اللہ سعیم کے مقررہ کیے ہوئے عقائد کے مطابق سنت سنیہ (نبی اکرم صلّی اللہ علیہ وسلّم) کی پیروی کرنے اور نالپندیدہ بعت سے پرہیز کرنے اور فروع میں حفیہ، شافعیہ، مالکیہ اور صلبلیہ کے تمام مسالک کے مقرر

کردہ اصولوں پر بنی ہے۔

معرون الهی کا حسول روشن و بلند شریعت کی پیروی، نبی (کریم صلّی الله علیه وسلّم) کے مبارک اخلاق کو ابنا نے اور مشاک کرام، جوالله تعالیٰ تک (پینچنے کے) و سلے ہیں، کی محبت اور ان سے مدو ما گلنے کے بغیر ناممکن ہے۔ پس ایک مرید پر واجب ہے کہ وہ الله تعالیٰ کے دوستوں میں سے ایک خدا رسیدہ شخصیت کی خدمت میں پہنچے اور ان سے بیعت کر کے ذکری تلقین کا شرف حاصل کرے، (بعداز ال) رات کے آخری حصہ میں نماز تہجد کی ادائیگی کے لیے بیدار ہو جائے اور جب نیند سے جاگے تو وی وی بار استغفر الله، سجان الله، الحمد لله اور الله اکبر رکعات (پڑھے۔ پھروہ وضوکر ہے اور نماز تہجد پڑھے۔ اس کا اونی درجہ دور کعات اور اس کا اعلیٰ درجہ بارہ رکعات (پڑھے) ہے۔ اس کے بعد ذکر قبلی جو شخ نے اسے تلقین کیا ہو، میں مشغول ہو جائے اور دل رکعات (پڑھنا) ہے۔ اس کے بعد ذکر قبلی جو شخ نے اسے تلقین کیا ہو، میں مشغول ہو جائے اور دل کو خیالات اور وسوسوں سے خالی کر کے صرف خیال کر کے زبان ہلا کے بغیراور (اپنے) اعضاء کو خیالات اور وسوسوں سے خالی کر کے صرف خیال کر کے زبان ہلا کے بغیراور (اپنے) اعضاء

میں سے کسی عضو کو حرکت دیے بغیر، لطیفہ قلب، جس کا مقام بائیں بہتان سے پہلو کی جانب دو
انگلی بنچ ہے، کی طرف توجہ کر کے پڑھے اللہ اللہ اوراس کے مفہوم کہ بیوہ ذات پاک ہے جس
پر جم ایمان لائے ہیں، کا بغیر کیفیت اور بغیر تمثیل کے لحاظ رکھے اور بغیر تکلف سانس رو کئے اور
اسے اندر لے جانے کے اور بغیر تلفظ بزبان ظاہری (ذکر کرنے) کے تاکہ قلب پرذکر جاری ہو
جائے، یعنی اسم ذات کا تخیل قلب میں رائخ ہوجائے اور جب اس طرف متوجہ ہو، اگر شخ نے
جائے، یعنی اسم ذات کا تعلیم دی ہوتو پھران سے بھی اسی طرح ذکر کرے۔

(ان میں ہے) ایک لطیفہ عروح ہے اور اس کا مقام دائیں پیتان ہے پہلو کی جانب دو انگلی نیچ ہے (دوسرا) لطیفہ سر ہے اور اس کا مقام بائیں بیتان کے برابر ، دوانگل کے فاصلہ پر ، مائل بہوسط سینہ ہے۔ (تیسرا) لطیفہ عنی ہے اور اس کا مقام سینہ کے وسط میں ہے۔ (چوتھا) لطیفہ نفس ہے اور اس کا مقام وسط بینٹانی ہے۔ (پانچواں) لطیفہ عقالب ہے اور وہ تمام بدن کے متاکہ ہربال کی جڑ ہے ذکر پھوٹ پڑے۔ اس کوسلطان الاذکار کہتے ہیں ۔

مریدکوچاہے کہ اپنے اوقات ذکر میں صرف کرے تا کہ اس راز کے اسرار پالے۔ دن رات میں ہر لطیفہ کے ذکر کی تعداد ایک ایک ہزار ہے۔ اگر فرصت ملے تو ذکر قلب کے کو پانچ ہزار تک پورا کرے، یہ زیادہ مناسب ہے۔ اگر شخ نے اسے مراقبہ احدیت کی تعلیم دی ہوتو اس میں مشغول ہوجائے، کیونکہ ذکر کا مقصود مراقبہ ہا اور اس کا ملاحظہ اس ذات (باری تعالیٰ)، جو تمام صفات کمال ہے موصوف اور تمام نقائص سے پاک ہے، سے نطیفہ قلب پر، شخ کے واسط سے فیض کا جاری ہونا ہے۔ اس مراقبہ میں تقائی کے ساتھ حضوری اور ماسوی اللہ سے چھٹکارا نصیب ہوتا ہے۔ بس اگر مرید کو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی عنایت سے حضوری کی یہ دولت میسر آئی اور دوساعت تک باتی رہی تو شخ اسے مراقبہ معیت سے کی تعلیم کرے اور وہ اس میں مشغول ہو جائے اور دیر (مراقبہ در حقیقت) فیض کے ورود کا انتظار (کرنا) ہے جواس ذات (باری تعالیٰ) جائے اور ریر (مراقبہ در حقیقت) فیض کے ورود کا انتظار (کرنا) ہے جواس ذات (باری تعالیٰ) جائے اور بیرا مراقبہ در حقیقت کی فیض کے ورود کا انتظار (کرنا) ہے جواس ذات (باری تعالیٰ) ہوتا ہے۔ اس پر مواظب کے درات میں سے ہر ذرہ کے ہمراہ، شخ کے واسطہ سے دل (طالب) پر ہوتا ہے۔ اس پر مواظب کے حق بھائی کے ساتھ دائی حضوری حاصل ہوجائے۔ اس پر مواظب کے ہوتا کے حق بھائی کے ساتھ دائی حضوری حاصل ہوجائے۔ اس پر مواظب کے ہوتا ہے۔ اس پر مواظب کے حق بھائی کے ساتھ دائی حضوری حاصل ہوجائے۔ اس پر مواظب کے حق بھائی کے ساتھ دائی حضور کا مطلب میں ہوتا ہے۔ اس پر مواظب کے حال کے دل پر کوئی ایسا خیال نہ گز رہے جو اس کے حق بھائہ کی اس حضور کا مطلب میں ہوتا ہے۔ کہ اس کے دل پر کوئی ایسا خیال نہ گز رہے جو اس کے حق بھائہ کی

طرف متوجد ہے میں مزاحم ہو۔ سواگر اس کا ظاہر ضلقت کے ساتھ مشغول ہوتو اس کا باطن حق تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہونا چاہیے۔

اے ذکرنفی جو اثبات بھی کرنا جاہے۔ (یہ) دفع خواطر، تہذیب اخلاق اور مخصیل فنا کے لیے بہت بڑا فائدہ دیتا ہے۔اس کا طریقہ سے کہایے سانس کو ناف کے نیچے سے بند كرے۔خيال كى زبان سے كلمہ لاكوناف كے نيجے سے اپنے د ماغ تك پہنچائے اور لفظ إلاكو دائیں کندھے پرلائے ،لفظ إلا الله کوتمام لطائف پرے گزارتے ہوئے دل پرضرب لگائے۔ شرط ہے کہاں میں معنی کالحاظ رکھے لیعن نہیں ہے کوئی موجود، یا مقصود یا معبود ھسوائے حق تبارک وتعالیٰ کی یاک ذات کے اور اعضاء میں ہے کسی عضو کو حرکت نہ دے بلکہ صرف خیال ے بے تکلف مشغول رہے اور سائس گزارتے وقت مُحَمَّدٌ رَّسُولُ الله کے اور بہ بھی (صرف) خیال ہے۔ شروع میں ایک سا<sup>ن</sup>س میں تین بار کھے اور اس کے چندروز بعد پانچ بار ایک سانس میں کے۔اس کے چندروز بعد سات باراوراس کے بعد ثوبار،ای طرح طاق عدو کی رعایت سے دو دو بڑھاتا جائے ، یہاں تک کہ اکیس بار پر پہنچ جائے اور اس کا عادی بن جائے۔ یہ ذکر کے اوّل درجات ہیں جن پر ذوق وشوق سے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور باطن میں حرارت اور مراقبہ میں استغراق (نصیب ہوتا ہے)۔اس ذکر کو (ایک) رات دن میں ایک وقت میں یامخلف اوقات میں گیارہ سوم تبہ کرے۔ جب حضوری مریدیر غالب آ جائے تواہے دوام حضور کے لیے ہلیل لسانی نفع بخش ہوتی ہے۔اس کاطریقہ یہ ہے کہ زبان سے کلمہ لَا إِللهُ إِلَّا اللَّه كَاذِكُرِ مِا فِي بِرَارِكُ بِاركر عاور (اس) ذكر ومراقبه كے دوران (كلمه كے) معنى کے لخاظ ہے بغی وجوداورا ثبات حق سجانہ کا تصور کرے۔خاص کر کے خواطر کے ورود کے وقت اینے شنخ کی صورت کوان کی کمال تعظیم اور محبت کے ساتھ اپنے سامنے (تصور کرے)۔اسے رابطہ کا نام دیا جاتا ہے اور بیا ہم چیز ول میں ہے ہے اور ان میں سب سے زیادہ نفع بخش ہے۔ جوذ کربھی ہو، ایک سوکر لینے کے بعد خیال سے کمال تضرع اور زاری کے ساتھ حق سجانہ وتعالی ( کے حضور ) عرض کرے ، الہی میر امقصودتو ہی ہے اور میری رضا تو ہی ہے ( جھے ) اپنی میبت اور معرفت عطافر ما۔ پھر ذکر کرنے لگے، یہاں تک کہ شبح ہوجائے۔اس کے بعد سنت (فجر )اور

(پھر نماز فجر کے) فرض اوّل وقت میں باجماعت اداکرے۔ ہرفرض (نماز) کی ادائیگی کے بعد تینتیں ہار سُبْحَانَ اللّٰهِ اَتَّنتیں بار اَلْحَمُدُ لِلّٰهِ اور چونیس بار اَللّٰهُ اَتُحَبُرُ پڑھے۔اس کے بعد لَآ اِللّٰهُ اِللّٰهُ وَحُدَه لاَ شَرِیْکَ لَه ، لَهُ الْمُلُکُ وَلَهُ الْحَمُدُ وَهُوَ عَلَی کُلِّ شَیْ قَدِیْرٌ۔اگر یہ دس بار نماز فجر کے بعد اور دس بار نماز مغرب کے بعد اپ پاؤں کُلّ شَی قَدِیْرٌ۔اگر یہ دس بار نماز فجر کے بعد اور دس بار نماز مغرب کے بعد اپنی مِن النّادِ (مصلی ہے) پھیرنے سے پہلے پڑھ لے تو بہت اچھا ہے اور اَللّٰهُمَّ اَجَرُنِی مِنَ النّادِ مسات بار نماز فجر کے بعد اور سات بار نماز مغرب کے بعد پڑھے۔اس کے بعد سوری نکلے تک ورجہ چارر کعت (نوافل) ہیں۔

اس کے بعد جو شخص علم ہے مشغول ہے، وہ اس میں مصروف ہوجائے، جو صنعت کارہے یا خرید وفر وخت کرتا ہے، وہ اس میں اس کے آداب کی رعایت کے ساتھ، حسن نیت اور صدق سے ، جھوٹ سے بچتے ہوئے اور بغیر قتم کھائے ہوئے مشغول ہوجائے اور اللہ تعالیٰ سے کلی طور پر عافل نہ ہواور اس کے دوران حق سجانہ کی یاد کرتا رہے اور جب فراغت پائے تو پچیس بار استغفار پڑھے اور جولوگ حق تعالیٰ کی طلب نہیں رکھتے اور مشائخ طریقت کے منکر ہیں، ان کے ساتھ کی صحبت اختیار نہ کر ہے۔ خاص کر کے وہ آدی جواس کے شخ کا منکریا اس پر اعتراض کرنے والا ہویا اس کو دوست نہ رکھتا ہویا شخ اس سے پر ہیز کرتا ہو، ان سب کی صحبت المیں اللہ کے کردیے والا نہر ہے۔ پس جتنا ہوسکے اس سے پر ہیز کرتا ہو، ان سب کی صحبت ہو کا کردیے والا نہر ہے۔ پس جتنا ہوسکے اس سے پر ہیز کرتا ہو، ان سب کی صحبت ہوگا کی جو سے اللہ کے کردیے والا نہر ہے۔ پس جتنا ہوسکے اس سے پر ہیز کرتا ہو، ان سب کی صحبت ہوں کے دوران ہو کی الاک کردیے والا نہر ہے۔ پس جتنا ہو سکے اس سے پر ہیز کرتا ہو، ان سب کی صحبت ہو کی خواس سے پر ہیز کرتا ہو، ان سب کی صحبت ہو کی جو اللہ ہو یا اس کی جو بیں جتنا ہو سکے اس سے پر ہیز کرتا ہو، ان سب کی صحبت ہوں سے بہیز کرتا ہو، ان سب کی صحبت ہو کی جو اللہ ہو یا اس کی جو بیں جتنا ہو سکے اس سے پر ہیز کرتا ہو، ان سب کی صحبت ہو کی جو اس سے پر ہیز کرتا ہو، ان سب کی صحبت ہو کی جو اس سے پر ہیز کرتا ہو، ان سب کی صحبت ہوں سے بیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو ہو کی جو اس سے بیا ہو کیا ہو کر کرتا ہو کیا ہو

(اپنے) شیخ کے حضور (خدمت میں) بے اختیار ہوکر بیٹھے، جیسے مردہ زندہ کے ہاتھ میں ہواور امرو نہی کا نمونہ بنے اور ظاہری اور باطنی آ داب سے آ راستہ رہے۔ اس کی رضا کے (حصول کے) لیے التماس کر ہے اور اس کی عدم موجودگی میں اس کی مبارک صورت کا تشخیص رکھے اور دل کو اس کے ساتھ وابستہ رکھے اور اس کے معنوی روحانی ساتھ پراعتقا در کھے اور دوسرے مثائخ کی جانب بالکل توجہ نہ کر ہے اور اپنے شیخ کوئی سجا نہ کے وصول کا دروازہ خیال کر سے۔

مریدکوچاہے کہ ہر ماہ میں ایام بیض کے تین روز سے رکھے، نیز ماہ شوال کے چھروزے،

ذی الحجہ کے پہلے ۹ دنوں کے روزے اور عاشورہ ( دسویں محرم ) کاروزہ رکھے۔ اگر کر سکے تو (ہمیشہ ) ایک دن روزہ رکھے اور دوروز افطار کرے، (یہ ) بہتر (ہے )۔

ال لیے کہ ایک دن روزہ رکھنا اور دوسرے روز افطار کرنا، حضرت واؤ دعلیہ السلام کے روزہ رکھنے کا طریقہ تھا۔ اس سے بہت بڑا تصفیہ (قلب) نصیب نہوتا ہے۔ ماہ رمضان (المبارک) بیں مختلف عبادات میں مشغول رہے، تاکہ پورامہینہ کمل حضوری نصیب رہے، کیونکہ اس مبازک مبینے کی جمعیت (باطن) کا موجب ہاور اس مبینے میں تفرقہ باطن سارے سال کے تفرقہ کا ذریعہ ہے۔

جب کھانے کے لیے جائے تو (تمام) آ داب کا کحاظ رکھے۔ (یعنی) اس کے شروع میں دونوں ہاتھ کے دھونے اور بِسُم اللّٰه وغیرہ (کے پڑھنے) کا۔ کھانے کے دوران حق تعالیٰ سے غافل ندر ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی یادکر تارہے۔

اگرست چاشت (کے نوافل) کی بارہ رکعت کوتر اُت خفیفہ کے ساتھ اداکر ہے تو بہتر ہے۔ اس کی درمیا فی مقدارا تھ رکعت ہیں اورادنی چار رکعت ہیں۔ ظہر سے پہلے بچھ دیر قبلولہ کرے، تاکہ وہ تہجد بیں اسے مدد دے۔ سنت زوال (کے نوافل) کی چار رکعت قنوت کی طوالت کے ساتھ ظہر سے پہلے اداکر ہے۔ اس کے بعد نماز ظہر کو باجماعت (تکمل) سنتوں اور قوالت کے ساتھ ظہر سے پہلے اداکر ہے۔ اس کے بعد جش خص کا کوئی کام جو وہ اس میں مشغول ہو جائے مذہر سے چھے تلاوت کر ہے۔ اس کے بعد جش خص کا کوئی کام جو وہ اس میں مشغول ہو جائے اور جس کا کوئی کام ہو وہ اس میں مشغول ہو جائے ورجس کا کوئی کام ہو وہ اس میں مشغول ہو جائے ورجس کا کوئی کام ہو وہ ان بیاں تک کہ عصر ہو جائے۔ پھر عصر کی اور جس کا کوئی کام ہو، وہ اپنا کام کر ہے اور جس کا کام نہ اور آ داب کے ساتھ اداکر ہے۔ پھر جس شخص کا کوئی کام ہو، وہ اپنا کام کر ہے اور جس کا کام نہ ہو، وہ قضوف کی کتابیں، خاص کر مکتوبات قدی آیات حضر سامام ربانی رحمۃ اللہ علیہ، حضر سے خواجہ محمد مورد سے اللہ تعالی علیہ رہے متعوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ (کے مکتوبات شریف) اور حضر اسے فقش بند سے احمد سے رحمد وہ تو اللہ تعالی علیہ ما جمعین کے دیگر رسائل سلوک کا مطالعہ کر ہے اور مکا شفات اور ظہورات میں رحمۃ اللہ تعالی علیہ ما جمعین کے دیگر رسائل سلوک کا مطالعہ کر ہے اور مکا شفات اور ظہورات میں ہے تہیں ہے کوئی چیز سامنے آئے تو اس پر مخرور دنہ ہے، کیونکہ سے (چیزیں) مقاصد (میں) سے تہیں ہے کوئی چیز سامنے آئے تو اس پر مغرور دنہ ہے، کیونکہ سے (چیزیں) مقاصد (میں) سے تہیں

ہیں۔ مقصود (اصلی) ظاہراور باطن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت (مبارک) کے انتباع پراستقامت (حاصل کرنا) ہے۔ یعنی ظاہر میں اپنے اخلاق کوسنوارنا (ان عمرہ) صفات کو اپنا کر: حلم، تواضع و خاکساری اور شفقت، خاص کر اپنے ہیوی بچول کے ساتھ، احسان و مدارات (تواضع)، ایٹار وخدمت، خاص کر کے فقر اکے ساتھ، عفوودرگز ر، سخاوت، حیا، صدق و مدارات (تواضع)، ایٹار وخدمت، خاص کر کے فقر اکے ساتھ، عفوودرگز ر، سخاوت، حیا، صدق و مانت، وعد ہے کی و فا، حسن طن اور اپنے نفس کو چھوٹا بنانا، جو پچھاپے پاس ہا اے حقیر جاننا، جو پچھ دوسرے کے پاس ہا ہے اسے بڑا سمجھنا۔ جھوٹ وخیانت، عضہ ولڑ ائی، نیسبت وعیب جوئی، گائی وفخش، اہانت واذیت اور ظلم ہے بچنا۔ باطن میں (ان عمرہ) صفات کو اپنا کر تو۔ ۱۰٪ بت، کر ہو تھوٹی، اہانت واذیت اور ظلم ہے بچنا۔ باطن میں (ان عمرہ) صفات کو اپنا کر تو۔ ۱۰٪ بت، رہا و توف اور حرص و بخل ، نفر ت و سیرہ گئی و بخب، رہا او خوف اور حرص و بخل ، نفر ت و سیرہ گئی و بخب، رہا اور حرص و بخل ، نفر ت و سیرہ گئی و بخب، رہا اور حرص و بخل ، نفر ت و سیرہ گئی و بخب، رہا اور حرص و بخل ، نفر ت و سیرہ گئی و بخب، رہا اور حرص و بخل ، نفر ت و سیرہ گئی و بخب، رہا اور حرص و بخل ، نفر ت و سیرہ گئی و بخب، رہا اور حرص و بخل ، نفر ت و سیرہ گئی و بیا ۔

چاہے کہ وہ دن کے آغاز اور اس کے آخر میں، تہیے، تبلیل، تمید، تجبیر، استغفار اور آخضر ت صلّی اللہ علیہ وسلّم پر دروو (پاک) پڑھنے میں مصروف رہے۔ جب مغرب کا وقت شروع ہوتو بلا تا خرفض (نماز) کو باجماعت، اس کی سنن اور آ داب کے ساتھ اوا کرے۔ (پھر) اگر سنت اوا بین (کو افعل) پڑھے، جس کی اعلیٰ (صورت) میں رکعت، درمیانی بارہ رکعت اورادنیٰ چھرکعت ہے تو (اس کے لیے) بہتر ہے۔ اس کے بعد عشاء تک ذکر ومراقبہ میں مشخول رہے۔ پھرعشاء کی سنتیں پڑھے اور (نماز) فرض (عشاء) باجماعت، اس کے سنن و آ داب کے ساتھ اوا کرے اور سونے ہے پہلے (ایک) تنہج تینتیں بار اللہ بنتیں بار اللہ تنہیں ہار اللہ آئج بر برھے۔ اس وقت میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کی اور چیز کے ساتھ مشغول نہ ہو، یہاں تک کہ سوجائے۔ چاہے کہ وضوکر کے، دائیں پہلو پر لیٹے ہوئے، کے ساتھ مشغول نہ ہو، یہاں تک کہ سوجائے۔ چاہے کہ وضوکر کے، دائیں پہلو پر لیٹے ہوئے، قبلہ رُ واور تبجد کے لیے آ مادہ ہوکر، پاک بستر پر سوئے، بلکہ مرید کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام وقات میں بمیشہ باوضور ہے، کیونکہ ظاہری طہارت کو باطن کی پاکیزگ کے اندر بہت زیادہ تاثیم حاصل ہے۔

مریدکو جاہے کہ وہ اپنے مشائخ کرام کے توسل سے اللہ تعالیٰ سے مدد مائلے کے ہرروز صبح اور شام کے وقت اس کا اولیٰ (وقت) نماز تہجد سے فراغت کے بعد ہے اور اگر دووقت

(مقرر کرے) تو زیادہ اولی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ (سورہ) فاتحد ایک ہار اور (سورہ) اخلاص تین بار پڑھے۔ پھر کے الہی جو میں نے پڑھا ہے اس کا تو اب روحِ مقدس حضرت سید المرسلین، شفیع المذنبین محمر صلی اللہ علیہ وسلم، سب ارواح عالیہ تمام انبیاء والمرسلین، ملائکہ مقربین، سحابہ، تابعین، اولیاء صالحین، خاص کر کے ارواح (مبارک) حضرات نقشبند ہے احمد یہ (مجدوبہ) قدس اللہ اسرارہم العلیہ کو پہنچا۔ اس کے بعد (یہ) کے:

اللي بحرمت شفيع المذنبين ،رحمة للعالمين حضرت محدرسول الله صلى الله عليه وسلّم 🗠 اللي بحرمت خليفه رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم ) حضرت ابو بكر الصديق رضي الله عنه في اللي بحرمت صاحب رسول الله (صتى الله عليه وسلّم) حضرت سلمان فارى رضى الله عنه مل اللي بحرمت ِحضرت قاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق رضي التُعنهم <sup>ال</sup> اللي بحرمت حضرت امام جعفرصا دق رضي الله عنه <sup>21</sup> \_ البي بح مت حضرت سلطان العارفين حضرت شيخ ما يزيد بسطا مي رحمة الله عليه <sup>سل</sup> البي بحرمت حضرت خواجه ابوالحن خرقاني رحمة الله عليه سليه اللي بحرمت حضرت خواجه ابوالقاسم كر گاني رحمة الله عليه <sup>هل</sup> اللى بحرمت حضرت خواجه ابوعلى فارمدي رحمة الله عليه كال الهي بحرمت حضرت خواجه ابويوسف بهداني رحمة الله عليه على اللى بحرمت خواجه جهان جصرت خواجه عبدالخالق غجد واني رحمة الله عليه كلي الٰبي بحرمت حضرت خواجه عارف ريوگري رحمة الله عليه <sup>19</sup>\_ اللى بحرمت خواجه محمودا نجير فغنوى رحمة الله عليه مط اللي بحرمت حضرت خواجه عزيزان على راميتني رحمة الله عليه الله البي بحرمت حضرت خواجه محمد بإباساسي رحمة الله عليه الله البي بحرمت حضرت سيدامير كلال رحمة الله عليه تحلي

الى بحرمتِ خواجه فواجه كان يير بيران حضرت خواجه بهاءالدين نقشبند بخارى رحمة الله عليه الله الله الله بحرمت حضرت خواجه علاءالدين عطار رحمة الله عليه صلاحاً

الهی بحرمت حضرت خواجه عبیدالله احرار حمة الله علیه الله بحرمت حضرت خواجه عبیدالله احرار حمة الله علیه الله بحرمت حضرت خواجه عبیدالله احرار حمة الله علیه الله بحرمت حضرت خواجه در ویش محمد رحمة الله علیه الله بحرمت حضرت خواجه در ویش محمد رحمة الله علیه الله بحرمت حضرت خواجه در ویش محمد الله علیه الله بحرمت حضرت خواجه باقی بالله رحمة الله علیه الله بحرمت و حضرت خواجه باقی بالله رحمة الله علیه الله بحرمت و و قالوقی حضرت خواجه محصوم رحمة الله علیه الله بحرمت مدان اله ولیا به حضرت خواجه محصوم رحمة الله علیه الله بحرمت حضرت ما فظ محمد حضرت خواجه محمد محسوم الله بحرمت حضرت ما فظ محمد محسوم رحمة الله علیه الله بحرمت حضرت ما فظ محمد محمد الله علیه الله بحرمت حضرت مواجه الله بحرمت و حضرت مواجه الله بحرمت و حضرت مواجه الله بدایان معلم شهید رحمت الله بحرمت و حضرت خواجه مس الدین صبیب الله حضرت میر زاجان جانال مظهر شهید رحمت الله بحرمت و حضرت مواجه به بایال مظهر شهید رحمت الله بحرمت و حضرت خواجه مس الدین صبیب الله حضرت میر زاجان جانال مظهر شهید رحمت الله بحرمت و حضرت خواجه مس الدین صبیب الله حضرت میر زاجان جانال مظهر شهید رحمت و مساحد میر ناجان به بایال مظهر شهید رحمت و مساحد میر ناجان به بایال مطاح القال می میر ناجان به بایال مطاح به به بایال می میر ناجان به بایال مطاح به بایال مطاح به بایال می میر ناجان به بایال مطاح به بایال مطاح به بایال مطاح به بایال می میر ناجان به بایال میر ناجان به بایال می میر ناجان به بایال می میر ناجان به بایال میر نام بایال می میر نام بایال می میر ناجان بایال میر نام بایال میر نام

الله عليه طلحية اللهى بحرمت مجدد مائة الثلث والعشر خير البشر خليفه خدا مروج شريعت مصطفیٰ " حضرت مولا ناعبدالله المعروف به شاه غلام على د ملوى رحمة الله عليه ٣٨\_ \_

اللي بحرمت غوث اوان قطب زمان حضرت شاه ابوسعیداحمدی (مجددی) رحمة الله تعالی علیه <sup>29</sup> الله بحرمت غوث اوان محبوب رحمٰن ، حافظ قرآن ، دسلیتنا الی الله المجید حضرت شاه احمد سعیداحمدی (مجددی) رحمة الله علیه مینی -

# حواشی مقدمه

- تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے چیچے آئے جانے والا بنایا اور (بہ یا تنیں) اس محف کے لیے ہیں جوغور کرنا جاہے یا شکر گزاری کا ارادہ کرے اور اس (الله تعالیٰ) نے ذکر کرنے والوں سے پردہ ہٹا دیا اور وہ (اللہ تعالیٰ) ان (مومنوں) کو تازگی اورخوش دلی عنایت فرمائے گا اور درود وسلام ہو مارے (یارے) نی (کریم حفرت) محد (مصطفیٰ) صلی الله علیه وسلّم بر، جوذا کرین کے سر دار اور عارفین کی سند ہیں اور جو بہت زیادہ صبر کرنے والے اور شکر گزار تھے اور آپ کی آل (اطہارٌ) اور صحاب ( کرامؓ) پر،جنہوں نے اپنی جانوں اور مالوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں صرف کیا اور جن کوان کا پروردگارنہایت یا کیزہ شراب بلائے گا۔ عدد کامدارم شد کے فرمان برہے۔ ہمارے حضرت قبلہ نے فرمایا ہے کہ (r)مرشد کے لیے مناسب ہے کہ وہ مرید کے لیے ذکر کی تعداد لازم نہ كرے، كيونكه اس كى مخالفت ميں (مريدك) نقصان كاخوف ب (مولا ناحسين على صاحب رحمة الله عليه، وال يهج ان منلع ملتان )\_ ہمارے حضرت مراقبہ احدیت اور مراقبہ معیت کے درمیان مراقبہ (m) مشارب کا حکم فرماتے ہیں (مولا ناحسین علی رحمۃ الله علیه)۔
- (۳) اس کو ہمارے حضرت قدس سرہ نے مراقبہ احدیت فرمایا ہے اور مراقبات تہلیل لسانی کے وقت (اس کا حکم) فرماتے تھے۔ (مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ)۔

رحمة الله عليه)\_

(۲) حضرت قبله قد س سره نے بندہ کوفر مایا گیارہ ہزار ذکراسم ذات (لطیفہ)
قلب پر، دو ہزار (لطیفہ) روح پر، در ہزار (لطیفہ) سر پر، دو ہزار
(لطیفہ) خفی پر، دو ہزار (لطیفہ) اخفی پر، اور ایک ہزار (لطیفہ) قالب
پر سوبارفنی اثبات اور پانچ ہزارہلیل (مولا ناحسین علی رحمۃ الله علیہ)
ہزارہ مایا: ہر فرض نماز کے بعد حضرات قدس الله
تعالیٰ اسرارہم کے واسطہ سے اللہ تعالیٰ سے دعا مائے (مولا ناحسین علی صاحب رحمۃ الله علیہ)۔

(۸) اَللَّهُمُّ دَمَلٌ عَلَى سَيِدِنَا وَمُوْلاَنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِدِنَا وَمُوُلاَنَا مُحَمَّدٍ مَعْلُوْمَاتِکَ وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدٍ اَفْضَلَ صَلَوتِکَ بِعَدَدِ مَعْلُوْمَاتِکَ الله وَبَارِکُ وَسَلِّمُ عَلَيْهِ - سِيد المرسلين، شَفْعِ المدنيين، مجوب رب العالمين، انيس ارواح العاشقين حُقرت محد (صلى الله عليه وسلم) بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن باشم بن عبدالمناف بن قصی بن کلاب بن مره بن کعب بن لوی بن عالب بن فالب بن فالده مرمه بی بی آمنه بنت وهب (رضی الله تعالی عنها) - ولا دت باسعادت حضرت عیسی علی نینا وعلیه الصلاة والتسلیمات که آسانوں پر العادت حضرت عیسی علی نینا وعلیه الصلاة والتسلیمات که آسانوں پر الحائے جانے کے چوسوسال بعد، ۱۲ رئے الاقل بروز سوموار نبوت الحال شریف ۱۳ برس کی عمر مبارک میں بروز سوموار، ۱۲ رئے الاقل وسال شریف ۱۳ برس کی عمر مبارک میں بروز سوموار، ۱۲ رئے الاقل وسال کی بارے علاوہ بھی آ مخضرت صلّی الله علیه وسلّم کی تاریخ وصال کے بارے میں اقوال ہیں ۔ سی کہنے والے نے کیا خوب کہا وصال کے بارے میں اقوال ہیں ۔ سی کہنے والے نے کیا خوب کہا

## رياعي

چگویم وصف تو اے شاہ لولاک کہ شانت برتر است ارفہم وادراک کلیم اللہ بر طور و تو بر عرش چہ نبیت خاک را باعالم باک لیعنی اے لولاک کے بادشاہ (حضرت محمصطفیٰ صلّی اللہ علیہ وسلّم) آپ کی تعریف کیا کروں کہ آپ کا شان (مبارک) سمجھاور بوجھ ہے زیادہ بلند ہے۔

کلیم اللہ (حضرت موی علیہ السلام) طور پر پنچے اور آپ عرش (معلیٰ) پر (تشریف فرما ہوئے)۔ خاک کی عالم پاک سے کیا نسبت ہے؟ (سیدا کبرعلیؒ)۔

(۹) خلیفہ اوّل اور جانتین افضل نی مکرم حضرت محمصطفیٰ صلّی اللہ علیہ وسلّم ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام مبارک عبداللہ بن عثمان بن عامر - نی تمیم بن مرہ کی طرف سے ساتویں پشت میں آپ کا نسب شریف سیدالثقلین حضرت محمصطفیٰ صلّی اللہ علیہ وسلّم ہے حاملیا ہے ۔ آپ کی والدہ ماجدہ سلمی بنت ضحر ہیں ۔ ولا دت باسعادت واقعہ فیل کے دوسال چار ماہ بعد ہوئی ۔ نبی اکرم صلّی اللہ علیہ وسلّم کے بعد آپ لوگوں میں سب سے زیادہ افضل ہیں ۔ آپ کا وصال مبارک سال کی عمر میں ۲ جمادی الاقرل یا ۲۲ جمادی الآخر سات میں ہوا۔ اس کے علاوہ اقوال بھی ہیں ۔ آپ کی قبر مبارک نبی اکرم (صلّی اللہ علیہ وسلّم) کے مزار مقدی سے متصل ہے، اس میں مقیم رہنے والی ہستی پر وسلّم) کے مزار مقدیں سے متصل ہے، اس میں مقیم رہنے والی ہستی پر مبار ہزار درود، رحمت اور بر کتیں نازل ہوں (سیدا کرمائی )۔

(۱۰) صاحب رسول صلّی الله علیه وسلّم حضرت سلمان فاری رضی الله تعالیٰ عند آب کے شان میں ہے کدرسول کریم صلّی الله علیه وسلّم نے فرمایا

کہ سلیمان ہمارے اہل بیت میں سے ہیں۔ آپ صحاب صفہ (رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین) میں سے ہیں۔ سرور کا مُنات (حضرت محمہ مصطفیٰ) صلّی اللہ علیہ وسلّم سے شرف صحبت رکھنے کے باوجود آپ نے طریقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اخذ فر مائی۔ آپ حضرت امیر المؤمنین علی المرتضٰی کرم اللہ وجہہ کی صحبت میں بھی رہے۔ حضرت امیر المؤمنین علی المرتضٰی کرم اللہ وجہہ کی صحبت میں بھی رہے۔ آپ کی عمر مبارک دوسو بچاس برس یا تین سو بچاس سال تھی۔ ۲سھ میں مدائن میں وصال فر مایا۔ (سیدا کبرعلیٰ)

(۱۱) حضرت امام قاسم بن محمد بن الى بكر الصديق رضى الله تعالى عنهم مدينه منوس كفته من من منوس كفته من من منوس كفتها كالمعان فارى منوس كفتها كالله تعالى عنه سے كسب فيوض فر مايا اور طابه طبيبه ميں ۲۳ جمادى اللا قربى الله العالى عنه سے كسب فيوض فر مايا اور طابه طبيبه ميں وصال فر ماما (سيدا كبرعلى )

(۱۲) آپ کی کنیت ابوعبداللہ اور لقب صادق (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) ہے۔
علوم ظاہر و باطن میں یک اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں ہے ایک نشانی
صفہ آپ کی ولادت باسعادت اور وصال مبارک مدینہ منورہ میں
ہوا۔ ۲۸ برس عمر مبارک پائی۔ ۸۰ھ میں ولادت ہوئی (اور شا
رجب) ۲۸۸ھ میں وصال فرمایا۔ مزار مبارک جنت ابقیع میں اپ
آ باؤ اجداد کے مقبرہ شریف میں ہے۔ آپ کواپے آ بائے کرام کے
ساتھ بھی طریقت میں انتساب ہے اور یوں آپ کے سلما طریقت کو
سلسلۃ الذھب کہا جاتا ہے اور آپ نے (طریقت میں) حضرت
قاسم بن محمد بن ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے بھی کسب فیض
فر مایا ہے جو آپ کے جد مادری ہیں (سیدا کبرعلیٰ)۔

(۱۳) ملطان العارفين حضرت بايزيد بسطا مى رحمة الله عليه كانام مبارك طيفور عبد مجابدات ورياضات اوركرامات مين آپ كا درجه بهت بلند ب حضرت جنید (بغدادی) رحمة الله علیہ ہے منقول ہے کہ بایز بدر حمة الله علیہ ہمارے درمیان یوں ہے، جیسے جرئیل (علیه السلام) فرشتوں کے درمیان بیں۔ آپ نے ۲۳ برس عمر مبارک پائی۔ ۱۵ شعبان ۲۲۰ ها میں وصال فر مایا اور آپ کا سال وفات ۲۳۳ هے کھی کہا گیا ہے۔ (سیدا کبرعلی)

(۱۳) حضرت خواجہ ابوالحن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی طریقت میں حضرت بایزید
بسطای رحمۃ اللہ علیہ سے نسبت روحانی اور اولی ہے۔ آپ کے
ارشادات میں ہے ہے کہ صوفی مرقع اور سجادہ سے صوفی نہیں بنآ اور
صوفی صوم اور صلوٰ ق سے صوفی نہیں ہوتا، بلکہ صوفی وہ ہے جوشنبہ عاشورہ
کی رات کونہ ہو! کہا گیا ہے کہ آپ نے ۴۸۸ ھیں وصال فرمایا (سید

(۱۵) حضرت شیخ ابوالقاسم قدس سره العزیز کاتعلق طوس کے علاقہ گرگان ہے۔
ہے۔ اپ وقت کے قطب ربانی اور عارف سبحانی تھے۔ آپ نے دمن وصال فرمایا۔ آپ کی نبست طریقت دوطرح ہے، پہلی حضرت خواجہ ابوالحن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ ہے ندکورہ بالاطریقہ کے مطابق ہے اور دوسری حضرت شیخ ابوعثمان مغربی رحمۃ اللہ علیہ ہے، جو حضرت باباعلی رود باری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے اور وہ حضرت سید الطا کفہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے اور یہاں ہے آپ کا طریقہ حضرت امیر المونین علی کرم اللہ وجہہ تک پہنچتا ہے (سیدا کبرعلی ) طریقہ حضرت امیر المونین علی کرم اللہ وجہہ تک پہنچتا ہے (سیدا کبرعلی ) درج نہیں ہے طریقہ حضرات کرام کے سلسلہ میں آپ کا نام شریف درج نہیں ہے (مولا ناعظامحر رحمۃ اللہ علیہ )۔

(۱۲) حضرت خواجه ابوعلی رحمة الله علیه زمانے کے قطب الاقطاب تھے۔ آپ کی ولادت باسعادت ۳۳۳ ھیں اور وصال مبارک م ربیع الاوّل استفادہ حضرت خواجہ ابوالحن خرقانی رحمۃ الشعلیہ ہے کہیا (سیدا کبرطیؒ)۔
حضرت خواجہ ابو یوسف رحمۃ الشعلیہ کی کثبت ابویقو ب (بھی ) ہے۔
حضرت خواجہ ابو یوسف رحمۃ الشعلیہ کی کثبت ابویقو ب (بھی ) ہے۔
کچھ عرصہ آذر بائیجان کے پہاڑیں رہے۔ آپ کی کرامات، اصفہان
عراق، خراسان، سمرقند اور بخارا کے لوگوں میں آپ کے بلند و روشن
روحانی انوار کی بدولت مشہورتھیں۔ آپ نے ۹۵ برس عمر مبارک پائی۔
مہم میں ولادت باسعادت ہوئی اور ۵۳۵ھ میں وصال فر مایا اور
سال وفات ۵۵۵ ھے بھی کہا گیا ہے۔ آپ کا مزار مبارک مروشا بجہان
میں واقع ہے جوتو ابع ہرات ہے (سیدا کبرعائیؒ)۔

(۱۹) حفرت خواجہ عارف ریوگری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ عبدالخالق غجد وانی رحمۃ اللہ علیہ کیار خلفاء میں سے ہیں۔ آپ نے روحانی نیض آ نجناب منظاب سے پایااور ۲۱۲ ہ میں شوال کے مہینہ میں عالم ملکوت کی طرف سفر فرمایا۔ آپ کا مولداور مدفن ریوگر ہے (سیدا کبرعلیؒ)

(۲۰) حفرت خواجہ محمود رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ عارف ریوگری رحمۃ اللہ علیہ کے کبار خلفاء میں سے ہیں۔ خلافت وارشاد میں ممتاز ہے اور مصلحت کے تحت آپ نے طالبان (حق) کوذکر جہرکی تلقین بھی فرمائی ہے اورگلکاری کے ذریعے کسب معاش فرماتے ہے۔ آپ کا مولد انجیر فغنہ ہے۔ آپ نے کارئے الاول ۵۱ے میں وصال فرمایا اور اس کے علاوہ بھی سال وفات متقول ہے (سیدا کرعلیؓ)۔

(۲۱) حضرت خواجہ عزیزان علی رائیتنی رحمۃ اللہ علیہ زیانے کے قطب تھے۔
حنی ندہب کے پیروکار تھے۔ جوشخص ایک روز آپ کی صحبت میں رہتا
ھا وہ حقیقت کو پالیتا تھا اور جب کوئی مزدور آپ کے پاس صبح کو
مزدوری کے لیے آتا تھا تو وہ شام کوصاحب حضوری بن کرلوشا تھا۔
آپ نے ۲۸ ذی تعدہ ۱۵ کے ھور حلت فرمائی۔سال وصال ۲۱ کھ، نیز
مردر میں کہا گیا ہے۔ آپ کا مولد شریف ولایت بخارا کا ایک بڑا
قصبہ رامیتن ہے اور مرقد مبارک خوارزم میں ہے (سیدا کرمائی )

(۲۲) حفرت خواجه محمد بابا سای رحمة الله علیه، حفرت خواجه (بهاء الدین نقشبند) رحمة الله علیه کی ولادت سے پہلے، ان پر نظر عنایت رکھتے ہے۔ اکثر جب بھی قصر مهندوان سے گزرتے تھے تو فر مایا کرتے تھے کہ جلد ہی یہ کوشک مندوان، قصر عارفاں بن جائے گا۔ آپ کی تاریخ وصال اجمادی الاولی ۵۵۵ سے قصبدرامیتن کا گاؤں ساس آپ کارفن ہے (سیدا کرعلیؒ)۔

(۲۳) حفرت سید امیر کا کلال رحمة الله علیه وقت کے پیشوا اور زمانے کے راہنما تھے کلال واسگر ہے۔ آپ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ جب آپ بطن مادر میں تھے تو آپ کی والدہ ماجدہ جب بھی مشتبرلقمہ کھا لیتی تھیں تو ان کے پیٹ میں درد بیدا ہوجا تا تھا۔ آپ بروز منگل ۱۵ جمادی الآخر

۳۷۷ه کو جوار رحمت سے بیوستہ ہوئے۔ آپ کا مولد ومسکن قریبہ سوخاری ہے (سیدا کبرمائی )

۲۲) حضرت خواجه، امام الطريقة مجدد الشريعة ،خواجه بهاء الدين نقشبند رحمة الله عليه في الله عليه عن الله عليه من الله عليه من طاهر مين حضرت سيدامير كلال رحمة الله عليه من طور برآب في حضرت خواجه عبد الخالق غجد وانى رحمة الله عليه من فيوض و بركات اخذ كيه بين ولا وت كي مراتب اور مقامات مين حضرت خواجه نقشبندرهمة الله عليه كورجه بركم بى لوگ فائز بهوئ بين:

سکه که در یترب و بطحا زدند نوبت آخر به بخارا زدن

یعنی جوسکہ ینر ب اور بطحامیں جاری ہوا (اس کا فیض) آخری زمانے میں بخارامیں آپہنچا۔

آپ کالقب مبارک نقشبنداس وجہ ہے کہ آپ کے آبائے کرام قالین بافی کا پیشہر کھتے تھے اور اس میں نقش بنایا کرتے تھے۔ آپ کی ولادت باسعادت محرم ۱۸ کھاور وصال مبارک سرزیج الاوّل ۱۹ کھ کو ۳۷ برس اور ۲ ماہ کی عمر مبارک مین ہوا۔ سال وفات ۲۲۲ کھ اور ۱۵ کھ بھی کہا ہے (سیدا کبوائی)

الله على ال

رحلت فرمائی (سیدا کبرعلیٰ )۔

(۲۲) حفرت خواجہ مولانا لیعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ نقشہند ہے کے محکم ستون تھے، جن کے وجود کی بدولت اس طریقہ پاک کو کامل ترقی اور رواج عام نصیب ہوا۔ آپ نے ۵ صفر ۱۵۸ھ کو وصال فر مایا۔ آپ غز نین کے قریب چرخ کے دیہات سے تعلق رکھتے تھے (سیدا کبرعلیٰ) حضرت خواجہ عبیداللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ وقت کے قطب اور نویں صدی ججری کے مجدد تھے۔ نقشبندی نسبت حضرت مولانا لیعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی اور دوسرے مشائع سے بھی فیض پایا۔ سوموار کی رات ۲۹ ربیج الاول ۸۹۵ھ کو عالم ملکوت سے بیوستہ ہوئے۔ آپ فر مایا کرتے کہ مجھے تر وی خشریعت اور تو بین بدعت کے لیے مامور کیا گیا ہے۔ تاریخ وصال بھی اس کے مطابق آئی ہے '' وقاطع بدعت بود''۔ (سیدا کبرعلیٰ')

- (۲۸) حضرت خواجہ مولانا محمد زامد رحمة الله عليہ نے خرقہ ارادت حضرت خواجہ عبد الله عليہ سے نہ بیت کیا اور تو جہات عالیہ کی برکت سے خلافت کے درجہ پر فائز ہوئے۔ آپ نے کیم رہے الاق ل ۹۳۲ ھ میں وصال فر ماما (سیدا کرعلی )۔
- (۲۹) حصرت خواجه درولیش محدرهمة الله علیه نے اپنے ماموں حضرت مولانا محد رابع درولین محدرهمة الله علیه سے نبعت و خلافت حاصل کی۔ آپ نے ۲۹ محرم محرم علی کے وصال فر مایا (سیدا کبرعلی )۔
- (۳۰) حضرت خواجگی امکنگی رحمة الله علیہ نے اپنے والد ماجد حضرت مولانا ورویش محد رحمة الله علیہ سے خرقہ ارادت وخلافت حاصل کیا۔ طریقہ پاک کی اصل کولازمی طور پر اختیار فرماتے تھے اور ذکر جہر وغیرہ جیسی مختر عات اور مبتدعات ہے مکمل طور پر اجتناب فرماتے تھے۔ حضرت

خواجہ نقشندر حمة الله عليه كنقش قدم ير چلتے تھے۔ ٩٠ برس كے قريب عمر مبارك يائى۔ ٢٢ شعبان ٩٠ اھ كو وصال فر مايا اور مدفن مبارك امكنه ميں ہے۔ (سيدا كبرعلى )۔

آپ کا تعلق اصلی سمر قند سے تھا، کا بل میں پیدا ہوئے۔ والد کی طرف سے حفرت شیخ محمد میا عنتانی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت خواجہ عبیداللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کے جد مادری تھے، تک سلسلہ نسب پہنچتا ہے۔ آپ نے علوم ظاہری مولا نا صادق حلوائی (م ۱۸۹ھ) سے حاصل کیے اور باطنی کمالات حضرت خواجہ عبیداللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کی معنوی تربیت باطنی کمالات حضرت خواجہ عبیداللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کی معنوی تربیت سے نفیس ہوئے اور بحکم بشارت ظاہری بیعت حضرت مولا نا خواجگی ماکنگی سے کی اور تین ماہ تک ان کی صحبت کے فیوض و برکات حاصل کیے۔ بعد از ال و بلی شریف میں پہنچ کر طالبانِ حق کے مرجع ہے۔ عبد از ال و بلی شریف میں پہنچ کر طالبانِ حق کے مرجع ہے۔ عبد از ال و بلی شریف میں جوئے۔ مدفن مبارک و بلی شریف میں حصت حق کے جواد سے پیوستہ ہوئے۔ مدفن مبارک و بلی شریف میں رحمت حق کے جواد سے پیوستہ ہوئے۔ مدفن مبارک و بلی شریف میں سے (سیدا کرعائی)۔

(۳۲) حضرت مجددالف ٹانی مجبوب صدانی شیخ احمد فاروتی سر ہندی رحمۃ اللہ علیہ فروع میں حفی ند جب کے پیروکار شیے اوراع تقادات میں مجتبد ہیے۔

بعض علوم کی مخصیل اپنے والد ماجد سے کی اور دوسر بے علوم سر ہند شریف کے علاء سے حاصل کیے۔ پھر سیالکوٹ تشریف لے گئے اور وہاں بعض کتب معقولہ کی مولا نا کمال تشمیری اور کتب مدیث کی حضرت شخ بعقوب (صرفی) کشمیری سے سند حاصل کی۔ نیز بعض کتب تفاسیر و احادیث وغیرہ کی اجازت قاضی بہلول بدختائی سے حاصل کی اور کتب افاسیر و احادیث وغیرہ کی اجازت قاضی بہلول بدختائی سے حاصل کی اور کتب اخلاق کی سند اپنے والد بزرگوار سے پائی اور اکثر سلامل صوفیہ کی اجازت بھی اپنے والد بزرگوار سے حاصل کی اور نبیت نقشبند ہے کا فیض اجازت بھی اپنے والد بزرگوار سے حاصل کی اور نبیت نقشبند ہے کا فیض

حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ ہے پایا اور اس مرتبہ پر پہنچے کہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے سے کہ شخ احمد ایک ایسا آ فقاب ہے کہ ہم جیسے ہزاروں ستارے اس کے سایہ میں گم ہیں اور اس وقت آ سان کے پنچ ان جیسا کوئی نہیں ہے۔ آپ کی خوارق و کرامات حد شارے باہر ہیں۔ بی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عمر (سام برس) کو بن کی کرمنگل کے روز کا صفر ۱۳۳ میں دار فانی ہے دار بنا کی جانب رحلت فرمائی۔ آپ کا مزار مبارک سر بند شریف میں ہے بیا کی جانب رحلت فرمائی۔ آپ کا مزار مبارک سر بند شریف میں ہے (سیدا کرمائی)

\_ ~~

آپ حضرت مجددالف ٹانی رحمۃ الشطیہ کے تیسر نے فرزندگرای ہیں۔

۹ برس کی عمر میں تو حیدہ جودی کے کلام ہے۔ شکلم ہوا کرتے تھے۔ایک ماہ میں قرآن مجید کو حفظ فر ریا اور ۱۲ ابرس کی عمر میں تمام علوم کی تحصیل مکمل فرمائی۔ اابرس کی عمر میں اپنے والد بزرگوار سے طریقہ ذکر و مراقبہ اخذ کیا۔ حضرت مجدد رحمۃ الشعلیہ فرمایا کرتے تھے کہ نسبتوں کے حاصل کرنے میں محموم کا حال صاحب شرح وقایہ کی طرح ہے، جن حاصل کرنے میں محموم کا حال صاحب شرح وقایہ کی طرح ہے، جن کے جد جو کھے تالیف فرمایا کرتے تھے، وہ یاد کرلیا کرتے تھے اور طریقہ مجدد یہ کو رواح ویے والے آپ ہیں۔ آپ نے ۹ رہے الاقل محمدد یہ کو رواح ویے والے آپ ہیں۔ آپ نے ۹ رہے الاقل میں ہے محمد کی رحمات فرمائی۔آپ کا مزار مبارک سر ہند شریف میں ہے اسراک کرمائی )

- -

آپ قیوم زمان، عروة الوقی حضرت خواجه محمد معصوم رحمة الله علیه کے یا نچویں فرزند ہیں۔ نسبت باطن اپنے والد ماجد سے محصیل کی ہے۔ نوجوانی کی عمر میں کامل و مکمل (ولی الله) متھے۔ آپ شریعت محمد یہ (صلی الله علیه وسلم) کی ترویج اور طریقه مجدد یہ کی اشاعت کا بہت ہی زیادہ اہتمام فرماتے متھا ورامر بالمعروف اور نہی عن المنكر کے لیے حد

ے زیادہ سمی کرتے تھے۔ آپ کی ولادت ۵۵ اے بیس ہوئی اور ۲۰ میں ہوئی اور ۲۰ میں جادی الثانی کی رات ۹۵ اے بیس دائی اجل کی صدا پر لبیک کہہ کر جان کو جاناں کے سپر وکر دیا۔ ۲۲ برس عمر مبارک پائی اور مزار مبارک مرہند شریف بیس اپنے اجدادر حمۃ اللہ علیہ اولیائے کرام بیس سے حضرت خواجہ حافظ محسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اولیائے کرام بیس سے ہیں اور ان کے باطنی فیوش سے ہزار وں لوگ مستفید ہوئے ہیں۔ ان کا مزار پر انوار کشمیر میں ہے۔ آپ نے ۱۲۱۹ھ میں وصال فر مایا (سید اکبرعائی )۔

(نوٹ) ہمارے حضرات کرام کے سلسلہ میں حضرت حافظ محسن صاحب رحمة الله عليه کا نام مبارک درج نہیں ہے۔ (مولا ناعطا محدر حمة الله عليه) ۳۲- حضرت سيدنور محمد بدايوني رحمة الله عليه حضرت خواجه سيف الدين رحمة

الله عليہ كے خليفہ جيں۔ آپ حضرت حافظ محر محن رحمۃ الله عليہ خليفه حضرت خواجه محرف رحمۃ الله عليہ خليفه حضرت خواجه محرم معصوم رحمۃ الله عليہ ہے سالها فيوض حاصل كرتے رہے اور بلند حالات واراوت پر فائز ہوئے۔ ایسے قوى صاحب استغراق عظے كہ پندرہ برس تک سوائے نماز كے وقت كے ہوش ميں نہيں آيا كرتے تھے۔ ايك كرتے تھے اور بہت بى زيادہ شريعت كى اتباع كيا كرتے تھے۔ ايك بار بيت الخلاء ميں واياں ياؤں (پہلے) ركھا تو تين ون تك باطنی فيض بار بيت الخلاء ميں واياں ياؤں (پہلے) ركھا تو تين ون تك باطنی فيض كى بندش (قبض) لاحق رہى۔ جو بہت زيادہ استغفار كرنے پر رفع ہوئى۔ آپ نے ااؤى قعدہ ١١٥٥ الدين اور خواجہ نظام الدين) رحمۃ الله مقدس وہلی شریف میں محبوب الاولیاء (خواجہ نظام الدین) رحمۃ الله علیہ کے جوار میں ہے۔ (سیدا کرمائی)

۳۵- آپ نے اٹھارہ برس کی عمر میں حضرت سیدنور محمد بدایونی رحمة الله علیہ کے مبارک ہاتھ پر اس سلسلہ میں مصافحہ اور بیعت فرمائی اور آخر میں

حضرت شیخ الثیوخ محمد عابد سنامی رحمة الله علیه کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نسبت احمدیہ (مجدوبیہ) کواوّل ہے آخر تک مکمل اخذ کیا۔ ایک روز حضرت محمد عابد سنامی رحمة الله علیه نے حضرت میر زارحمة الله علیه سے فرمایا که آپ کی تمام معلومات اور بشارات صحیح ہیں۔ اگر آپ علیه سے فرمایا که آپ کی تمام معلومات اور بشارات صحیح ہیں۔ اگر آپ کہیں تو میں ان پر پنیمبر (اکرم) صنی الله علیه وسلم کی مہر لگادوں۔ آپ کے مامحرم ۱۹۵۵ ہے کوشر بت شہادت نوش فرمایا۔ آپ کی تاریخ وصال اس رباعی سے نکلتی ہے:

رباعی:

ہست حدیثی از پینمبر ستی اللہ علیہ الا کبر
عاش حمیدا مات شہیدا سال وفات مرزامظہر
لیعنی پینمبرا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے ' عاش حمیدا
مات شہیدا''(اس نے قابل ستائش زندگی گزاری اور شہادت کی موت
یائی)، یہ حضرت مرزامظہر جانجا نال کا سال وصال ہے۔
یائی)، یہ حضرت مرزامظہر جانجا نال کا سال وصال ہے۔
آ پ کا مزار مبارک شاہجہان آ باد ( دہلی شریف )، اپنی خانقاہ چملی قبر میں واقع ہے۔
آ پ یاللہ تعالیٰ کی رحمت ہو (سیدا کبرعلیٰ )۔

حضرت قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ
کی اولاد سے ہیں۔آپ کی ولادت با سعادت موضع بٹالہ، علاقہ
بخاب میں (۱۵۸ھ میں) ہوئی اور ۲ کااھ میں ۱۸ سال کی عمر میں
حضرت میرزا مظہر جانجاناں رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوکر
شرف بیعت حاصل کیا اور باطنی فیوش حاصل کے۔ پندرہ برس تک
آپ کی صحبت شریف میں حاضر رہے اور تمام مقامات طریقہ مجد دیہ
طفر مائے۔آپ کے فیض اشتمال (جاری) کا حال سورج کی ما تند
روشن ہے کہ سینئروں، بلکہ ہزاروں لوگ دورودراز علاقوں سے حاضر

خدمت ہوتے تھاور مرتبہ کمال اور مقام تحیل تک رسائی پاتے تھے۔
آپ کے ملفوظات شریفہ میں ہے کہ طریقہ مجدوبہ میں فیض کے چار
دریا، دریائے نقشبندیہ، دریائے قادریہ، دریائے چشتہ اور دریائے
سہروردیہ جمع ہیں۔ آپ کی ملہمات میں فرکور ہے کہ ایک روز میں نے
کہا ''یا شخ عبدالقادر جیلائی'' آواز آئی کہ میں کہوں ''یَا اَرْحَمَ
الوَّاحِمِیْنِ شَیْ لِلّٰه''۔ آپ نے ہفتہ کے روز ۲۲ صفر ۱۲۴ه کو دار
القراری طرف انقال فرمایا۔ آپ کا مزار مبارک خانقاہ شریف
القراری طرف انقال فرمایا۔ آپ کا مزار مبارک خانقاہ شریف

سال توليد وحيات وفوت آن سلطان پاک " " مظهر جود" "امام مظهر يزدان پاک"

لیعنی اس سلطان پاک (شاہ غلام علی دہلوئ ) کا سال ولادت (مظہر جود' ۱۱۵۸ء') اور وفات (امام مظہر بیزدان پاک' ۱۲۴۰ء') ہے۔

حضرت شاہ ابوسعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کی ولادت شریف ۲ ذی قعدہ ۱۹۱۱ھ کوشہررام پور میں ہوئی۔ آپ کی تاریخ ولادت مصرع ''حافظ وعالم وولی بادا' سے نکلتی ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ حافظ، قاری، حاجی اور محدث تھے۔شروع میں آپ حضرت شخ درگائی رحمۃ اللہ علیہ جوطریقہ مجدد سے زبیر سے کے خلفاء میں سے تھے، سے کسب نبست کرتے تھے۔ مجدد سے زبیر سے کو جافیاں مقرر فر مایا اور یوں مشرق ومغرب کوگ آپ کو حال کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوگئے۔ اپنے مرشد گرامی کے وصال کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوگئے۔ اپنے مرشد گرامی کے وصال کے دس سال بعد سفر جج سے مراجعت کے دوران عید الفطر کے دن میں الیوت شریف میں آپ نے رحمت فن کے جوار میں جگہ یائی۔ آپ کا تا بوت شریف میں آپ نے رحمت فن کے جوار میں جگہ یائی۔ آپ کا تا بوت شریف میں آپ نے رحمت فن کے جوار میں جگہ یائی۔ آپ کا تا بوت شریف

دہلی شریف لایا گیا اوراپ پیرومرشد کے پہلومبارک میں آخری آرام گاہ پائی۔آپ کی تاریخ وصال عربی میں 'یُنَوِّرُ اللَّهُ مَضْجَعَه' (۱۲۵۰هے) اورفاری میں یوں ہے:

بروزعیر چوشد واصل جناب خدا "ستون محکم دین نبی فتاده زیا" (۱۲۵۰ه امام ومرشد ما شاه بوسعید سعید دل شکته ومغموم گفت تاریخش

(سيداكبرمليّ)

حضرت شاه احد سعيد رحمة الله عليه كي ولادت باسعادت رزيع الآخر الاه میں شم مصطفیٰ آباد، عرف رامپور میں ہوئی اور آپ نے دی سال کی عمر میں حضرت شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ الله علیہ سے بیعت کی اوركسي سلوك كا آغاز فرمايا\_تصوف اور حديث شريف كى اكثر كتابيس، بعض كويرا ه كراور بعض كوس كرحضرت شاه صاحب رحمة الله عليه كي خدمت ميں مكمل كيا۔ بيس سال عمر مبارك ہوئى تو علوم معقول و منقول سے فارغ ہو گئے اور دستار فضیلت با ندھی۔اینے والد ماجد کے وصال میارک کے بعد حضرت شاہ صاحب قبلہ رحمة الله علیه کی مند ارشاد برجلوہ افروز ہوئے اور ۲۲ مااھ میں اینے اہل وعیال کے ہمراہ دہلی شریف ہے ہجرت فر مائی اور مدینہ منورہ میں قیام فر مایا اور اس شہر طيبه ميں طريقه ياك نقشبنديه مجدديه كوجاري وساري فرمايا اور ہزاروں لوگول نے آپ سے جام معرفت نوش فرمایا۔ جب آپ کی عمر مبارک ۲۰ برس ہوئی تو بخارشد پداوراسہال مفرط کا عارضہ لاحق ہوااورظہر اور عصر کے درمیان، بروزمنگل ۲ رہیج الاوّل ۱۲۷۷ھ میں شربت وصال لا یزال نوش فر مایا اور وصیت کے مطابق حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بہلومیں جنت البقیع میں آخری آرام گاہ یائی۔قطعہ تاریخ

وفات پيرې:

چون شه احمد سعید فخر کمل رحلت فرمود یافت درخلدمحل پراندت اگرسال وفاتش حسرت گو سه شنبه رایج الاوّل (۱۲۵۷ه)

حضرت حاجي دوست محمر صاحب رحمة الله عليه، قوم افغان يوسف زئي سے ہیں۔آپ کا مولد شریف قندھار کے علاقہ میں ہے۔آپ کی يرورش بلادعراق مين ہوئی۔ ظاہری علم کے فنون میں بہت عظیم شخصیت تھے۔ چیوٹی عمر سے فیض وکرامت کے آثار آپ کی عالمگیراستقامت کی بیشانی رفقش تھاور بحیین ہی سے خرق عادات اور عبادات کی عظیم توت بادِصباکی مانندآب کے ساتھ تھی اور آپ نے قوی قوت جذبیہ کے ذریعے سلاسل صوفیہ کے سلوک ہے قبل ہی حقائق ملکو تیہ کے شہر بند كو تبضة سخير ميس لے لياتھا اور استحقاق سے آفاق كے اورنگ يكتائي کے ذریعے اکلیل خلیل میں زمانے کی قبولیت خاص وعام حاصل کر لی تھی اورشيخ يكتاو لكانه حضرت حافظ شاه احرسعيد مجددي رحمة الله عليه وجلت بر کانته کی خدمت میں حاضر ہوکر اور ان کی صحبت میں رہ کر، اپنی قوت استعداد ہے اور شخ افاضت کیش کے ارشاد کے حسن تاثیر نے کلیل مدت میں تمام مشہور ومعروف سلاسل میں خلافت عظمیٰ حاصل کر لی اور ہدایت عامہ میں مشغول ہو گئے۔آپ سرعت تا ثیرادر تسہیل تسلیک کے لحاظ سے دورونز دیک میں متفق علیہ تھے اور کثریت ارشاد کی وجہ ہے شهرول مین ضرب المثل بن گئے۔آپ کا مزار مبارک خانقاہ شریف، مؤیٰ زئی شریف میں ہے، جوکوہ کسیغر کے دامن میں ضلع ڈیرہ اساعیل خان میں داقع ہے۔آ ہے کی تاریخ ولادت باسعادت۲۱۲۱ھاورتاریخ وصال۲۲شوال المكرّم ۱۲۸ه ب- (سيدا كبرعليّ) حضرت حاجي محمد عثمان صاحب رحمة الله عليه كي ولادت باسعادت ١٢٣٨ هيل موضع لوني ،علاقه يخصيل كلاجي ، توابع دُيره اساعيل خان ، متعلق سرحد پنجاب میں ہوئی۔آپ نے حضرت دوست محمد قندھاری صاحب رحمة الله عليه كي خدمت مين حاضر جوكر بيعت كاشرف يايا اور فیوش باطنی حاصل کیے۔ ۱۸ سال ۲۸ ماه اور ۱۳ دن آپ کی صحبت شریف میں رہے اور تمام مقامات طریقہ نقشبندیہ مجدوبہ طے کیے۔ باوجوداس کے کہ حفزت حاجی دوست محمد قندھاری رحمة الله علیہ کے ہزاروں خلفاء تھے،آپ نے اپنے وصال کے وقت آپ کوا پنا خاص قائم مقام اوراينا خليفه مطلق اورنائب مناب برحق مقررفر مايااورا يناجانشين بنايا-آپ کے باطنی فیوضات کے حالات زمانے میں مشہور میں اور خراسان، دامان، دوسرے علاقوں پنجاب، ہندوستان، سندھ کے شہروں کے ہزاروں لوگ آپ کے مبارک ہاتھ پر بیعت ہوکر فیضیا ب ہوئے۔ آپ ۲۹ سال۲ ماہ مندارشاد پرجلوہ افروز ہو کرطریقہ عالیہ نقشبند سے مجدد سے کی تروز کی فرماتے رہے۔ اشراق کے وقت بروز منگل۲۲ شعبان المعظم ١٣١٣ه كو وصال فرمايا - آپ كا مزار مبارك خانقاه شریف، موی زئی شریف، کوہ کسیغر کے دامن میں ضلع ڈیرہ اساعیل خان میں این مرشدو شیخ کے مبارک قدموں میں واقع ہے (سیدا کرمالی)

مجموعه فوائد عثانيه سلم

# ہمارے حضرت قبلہ کی وروحی فداہ (میرے دل وجان آپ پر قربان ہوں) کے ملفوظات ملفوظ (۱)

ایک روز حقیر آپ کے حضور مبارک میں حاضر ہوا اور اپنی باطنی احوال کے خمن میں کھی ہوئی ایک تحریر حفرت قبلہ قلبی وروی فداہ (میرا دل اور روح آپ پر قربان ہوں) کی خدمت میں پیش کی۔ ایک لحظ کے بعد بند ہے ہے خاطب ہو کر ارشاد فر مایا کہ فقیری کے جو کمالات بزرگوں نے کتابوں میں لکھے ہیں، وہ اس آخری زمانہ میں نایاب ہیں اور ہرآ دمی اپنے حوصلہ کے مطابق کوشش کر رہا ہے۔ زمانے کی حالت کے مطابق کوشش کر رہا ہے۔ زمانے کی حالت کے مطابق سے بھی فنیمت ہے۔ دکاندار پیروں کا بیگر وہ جس نے اب رواج پکڑلیا ہے، اس طرح کی پیری ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ پھر فر مایا روز بروز جاہلوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اور دن بدن زمانے کی حالت ابتر ہور ہی ہے۔ صرف فقیری کا نام رہ گیا ہے، ورنہ (اصل) فقیری کہاں ہے؟

## ملفوظ (٢)

ایک روز بندہ ہمارے حضرت قبلہ قلبی وروحی فداہ (میرا دل اور روح آپ پر فدا ہوں)
کے فیض بخش حضور میں حاضر ہوا۔ اس وقت مولوی سعد اللہ صاحب، حقائق ومعارف آگاہ
جناب حاجی مولوی غلام حسن صاحب (ئیلگر) مرحوم ڈیروی کے پوتے بھی آئے اور انہوں
نے ہمارے حضرت قبلہ قلبی وروحی فداہ (میرا دل اور روح آپ پر فدا ہوں) کی خدمت میں
اس زمانے کی شکایت کی اور اپنی معاشی تنگدی کا اظہار کیا۔ آپ نے ارشا دفر مایا کہ اللہ تعالیٰ

تہمیں اپنامختاج بنائے اور غیر کامختاج نہ بنائے اور وہ تمہاری مشکل کوغیب سے حل فرمائے۔ حضرت قبله نورالله مرقده الشريف (الله آپ كي قبرينور برسائے) كى بركت سے آپ كوضا كع نہیں کیا جائے گا۔ پھر حضرت قبلہ قبلی وروحی فداہ (میرادل اورروح آپ پر قربان ہوں) نے اس گنهگار برتقصیری طرف اشاره کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بیسید جود ہلی کا رہنے والا ہے، كتنے سال ہو گئے كہ خانقاہ شريف ميں (رہتا) ہاورعيال دار ہونے كى وجہ سے موكىٰ زكى كے اس شہر میں اس کا گھر ہے، ناداری اورغربت کے باوجود کی ہے کوئی تعلق نہیں رکھتا (اور) اس نے ہم ہے بھی معاشی تنگی کا تذکرہ نہیں کیا۔جوآ دمی بھی تو کل اور قناعت پر کمر ہمت کس لے، الله تعالی اس کے لیے خیر کا سب غیب ہے مہیا فرما تا ہے اور آپ نے سم معرعدار شاوفر مایا: ع فداخود مير سامانست ارباب توكل را

یعنی اللہ تعالی ارباب تو کل کوخودسا مان مہیا فرما تا ہے۔

## ملفوظ (١٣)

ایک روز آب کے حضور برنور میں حاضر ہوکر آستان بوی کے شرف سے مشرف ہوا۔ ملا محدرسول آخوندزادہ، جو ہمارے حضرت قبلہ کے خلفاء میں سے ہیں، کا خراسان سے خط آیا۔ اس میں لکھا تھا کہ میں نے سرویوں کے قیام کے لیے تنگ کمیں ایک جگہ بنائی ہے، کیونکہ یہاں گرمی کا آرام ہے۔ گرمی کی اتن شدت نہیں ہے۔ میں مکانات اور حجروں کی تعمیر میں مشغول

حضرت قبله قلبی وروحی فداہ (میرا دل اور روح آپ پر قربان ہوں) نے لحظہ بھرسکوت فر ما کرارشادفر مایا که و نی اور د نیاوی تمام کام نیت پرموقوف ہیں اور اجروثواب بھی نیت کے مطابق ملتا ہے۔ میں مکانات اور حجروں کی تعمیر اور حضرت قبلہ نوراللہ مرقدہ الشریف (اللّٰہ آپ کی قبریر نور برسائے) کی خانقاہ شریف کی جوخدمت کرتا ہوں، بیصرف اللہ اوراس کی رضا کی خاطر، ان مسافر مہمانوں کے لیے جو دور گھروں سے طلب خدا کے لیے آتے ہیں اوران درولیش طالبوں کے لیے ہے، جو یا دالبی کے لیے اس جگہ تقیم ہیں اور مولی جل شانہ کی عبادت اور ذکر کرتے ہیں اور میں سے کام اپنے نفس اور اپنے بیوی بچوں کی راحت کے لیے نہیں کرتا مول۔

#### ملفوظ (٣)

ا یک روزیه بدنام بلندمقام محفل میں حاضر ہوا۔حضرت قبله قبلی وروحی فیداہ (میراول اور روح آپ برقربان موں) کے پاس ایک شخص آپا۔ نے موسم کے خربوزہ کا تحفہ دنیاوی لا کچ کے لیے لے آیا۔ (حضرت قبلہ نے )ارشا وفر مایا کہ بے یقین لوگ جھتے ہیں کہ عثمان کے پاس ن ختم ہونے والی کوئی دولت ہے اور بعض کیمیا کا گمان کرتے ہیں۔حالا نکد میری بی حالت ہے که جوفتو حات ( تحا نف) بھی مجھے ملتی ہیں وہ درویشوں پرخرج کر دیتا ہوں اورکل کا فکرنہیں کرتا اور یونبی (ہے)۔ پھرارشاوفر مایا کہ حضرت شاہ غلام علی وہلوی صاحب قبلہ (رحمۃ اللہ علیہ )اس حد تک تو کل اور قناعت رکھتے تھے کہ ایک مرتبہ خرچ کے لیے کوئی چیز ہاتھ میں نہ تھی۔ فاقدآ پہنچا۔ایک ججرہ میں داخل ہوئے اور اس کا دروازہ بند کرلیا،اس خیال سے کہ یہ کپڑے جو میرے تن پر ہیں، (میرا) کفن ہے اور یہ جمرہ ہماری قبر ہے۔ میں اپنی تجہیز و تکفین کے لیے لوگوں کو ( زحمت میں ) مبتلا کیوں کروں؟ تیرہ روز سے فاقنہ کی حالت میں اس حجرہ میں تھے کہ ایک آ دی نے آ کراس ججرہ کے دروازے پر آ واز دی کہ میں یہ تیرہ رویے جناب کے لیے لا یا ہوں (ان کو) قبول فرمالیں۔حضرت شاہ صاحب قبلہ (قدس سرہ) نے آواز نہ دی۔ آ خرکاراس آ دی نے ندکورہ رقم جرے کے دروازے کے سوراخ سے اندرگرا دی،جس کے بعد حضرت شاہ قبلہ کا کام جاری ہوا۔ (حضرت شاہ صاحبؓ کی) عادت شریف ہمیشہ بیتھی کہ خانقاه شریف کے خرچہ کے لیے قرض لے کر درویشوں پرخرچ کیا کرتے تھے، یہاں تک کدرفتہ رفته دس ہزارروپیہنان بائی کا قرض ہوجاتا تھا۔ فتوحات (تھا نف) ملنے پراوّل پہلاقرض ادا فرماتے تھے (اور) باقی نے رہنے والا (مال) خانقاہ شریف کے لیے خرچ کرتے تھے اور اس ع ختم ہوجانے پر (پھر) قرض لینا شروع کردیتے تھے۔

پھر (حضرت قبلہ صاحب) نے فر مایا کہ عیالدار آ دمی ہے تو کل اور قناعت کرنا بڑا مشکل

ہے۔اگروہ اپنفس پرقدرت کر کے تو کل اختیار کرتا ہے تو بیوی بچے متوکل نہیں ہوتے۔اس آیت کریمہ کے مصداق:

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا إِنَّ مِنُ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلاَدِكُمْ عُدُوًّا لَّكُمُ فَاحْدَرُواهُمُ (سوره التاناين ١٢٠):

لینی مومنو! تمہاری بیو یوں اور اولا دمیں ہے بعض تمہارے دشمن ہیں، سوان سے بچتے رہو۔

ضرورفساد برپاكرتے ہيں للبذا چاہيے كه حلال كھانے كاكوئى كسب يا ہنرا ختيار كرے بو پيغمبران عظام على نَبِيّنَا وَعَلَيْهِمُ الصَّلواةُ وَ السَّلاَم كى سنت ہے۔

#### ملفوظات (۵)

ایک روزیہ حقیر پرتفقیر حضرت قبلی اور دی فداہ (میرادل اور روح آپ پرفدا ہوں)

کے حضور پرفور حاضر ہوا۔ آپ نے ارشادفر مایا کہ ایک روز ایک خراسانی سوالی آیا اور کہنے لگا

کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بادشاہی دی ہے۔ ہمیں سرسے پاؤں تک پہننے کے لیے لباس دیں۔
میں نے اس سے کہا کہتم پہلے ہماری بادشاہی ثابت کرو، یعنی بادشاہوں کی سلطنت ہوتی ہے،
ہماری سلطنت ظاہر کرو، اس کے بعد میں اپنی سلطنت کا تیسر احصہ تہمیں بخش دوں گا۔ اگر تم اس

ہماری سلطنت ظاہر کرو، اس کے بعد میں اپنی سلطنت دے دوں گا۔ سوال کرنے والا آدمی لا جواب ہو

گیا اور اس نے کہا کہ میری غرض سوال کرنا ہے۔ سوجو کھودیے کے قابل تھا، میں نے اس کے
سوال کے مطابق اسے دے دیا۔

فائدہ کلام: پھرآپ نے فرمایا کہ دنیا میں ہمارے عنا کی شہرت ہمارے حضرت پیرومرشد قد سنا اللہ تعالیٰ بسر ہم الاقدس (اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے مقدس راز سے پاکیز ہ بنائے) کی برکت سے ہوگئ ہے، ورنہ جہان میں ہم جبیا کوئی مسکین نہیں ہے۔

#### ملفوظ (٢)

ایک دوزاس حقیر نے حضرت قبلة بلی وروی فداہ (میرا قلب اورروح آپ پرفداہوں)
کی فیض پرور محفل میں حاضر ہوکر آستان ہوی کا شرف حاصل کیا۔ آپ کے فیض گجور حضور میں
گیان عکھنا می ایک شخص آیا۔ اس نے قدم ہوی کرنے کے بعد عرض کیا کہ بندہ آپ کا نام نامی
من کر آیا ہے۔ آپ ہمیں اسلام میں داخل کریں اور ہمیں کلمہ شریف اور اسم ذات کے ذکر کی
تلقین فرما کیں ۔ حضرت قبلہ نے ایک خادم کو ارشاد فرمایا کہ اس کے جوڑا (بالوں کے گچھا) کو
کاٹ دیں اور اس کا سارا سرکتر دیں اور پورے کومونڈ ڈالیس۔ بعد از اں اس (سکھ) کو دین
متین (اسلام) کی تلقین فرمائی اور ایک خادم کو ارشاد فرمایا کہ اسے نماز کا طریقہ سکھا دیں اور اس
کا نام عبد الکریم کی مرکھا۔ تین دن کے بعد اسے بیعت کیا اور ذکر قلب کی تلقین فرمائی ، اسی وقت
اس کا قلب جاری ہوگیا اور وہ لحم پھر میں مجذ وب ہوگیا۔

## ملفوظ (٧)

ایک روز میں آپ کے فیض گنور صور میں حاضر ہوا۔ حاضر ین مجلس میں ہے ایک آدی نے عرض کیا کہ قبلہ حاقہ کے بارے میں ہمارے لیے کوئی چیز سند ہے۔ آپ ارشاد فر مایا کہ اس میں کئی حدیثیں موجود ٹیں اور آپ نے درافشاں زبان سے بیعدیث پڑھی:
عن أبی سَعِیْدِ رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْه: قال خوج معاویة علی حلقة فی المسجد، فقال ما اجلسکم؟ قالوا اجلسنا نذکر اللّٰه، قال الله ما اجلسکم اِلّٰا ذالک. قالوا الله ما اجلسنا غیرہ. قال اما انی لم استحلفکم تھمۃ لکم وما کان احد بمنزلتی من رسول الله صلّی الله علیه وسلّم اقل عنه حدیثًا منّی واِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلّی الله عَلَیْهِ وَسَلّم اقل عنه حدیثًا منّی واِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلّی الله عَلَیْهِ وَسَلّم اَفَلُوا عَلٰی مَا اَجُلَسَکُمْ ههنا؟ قَالُوا عَلٰی حَلْقَةٍ مِنْ اَصُحَابِهِ. فَقَالَ مَا اَجُلَسَکُمْ ههنا؟ قَالُوا جَلُسُنَا نَذُکُو اللّٰه وَنَحْمَدُهُ عَلٰی مَا هَدَانَا لِلْاِسُلامَ وَمَنَّ به وَلَیْنَا جَلُسُکُمْ ههنا؟ قَالُوا

بِكَ قَالَ اللهِ مَا آجُلَسَكُمُ إِلَّا ذَالِكَ.

قَالُوا اَللَّهِ مَا اَجُلسُنَا إِلَّا ذَالِكَ. قَالَ اَمَا إِنِّي لَمُ اَسْتَحُلِفُكُمُ تُهُمَةً لَكُمُ وَلَكِنَّه اَللَّهَ عَزَّوَجَلَّ لَكُمُ وَلَكِنَّه اَتَانِي جِبُرَائِيلُ (عَلَيْهِ السَّلامُ) فَاخْبَرَنِي اَنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَآئِكَةَ (سنن النَّالَيْمُر٥٣٢٨ ص٥٣٨):

ترجمہ: حضرت الدستاری وضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ حضرت معاویہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم البیخ صحابہ کرام (رضوان اللہ علیہم اجمعین) کے حلقے پر باہر تشریف لائے۔ آپ نے دریافت فرمایاتم کیوں بیٹھے ہو؟ صحابہ کرام نے عوض کیا کہ ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں اور اللہ کاشکر اوا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا دین بتایا اور آپ کومبعوث فرما کر ہم پر احسان فرمایا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ''کیاتم ای لیے بیٹھے ہوں'' آنہوں نے عرض کیا: ''اللہ کی قسم ہم ای لیے بیٹھے ہیں'' ۔ آپ ہو؟'' انہوں نے عرض کیا: ''اللہ کی قسم ہم ای لیے بیٹھے ہیں'' ۔ آپ نے افسی بتایا کہ ہم نے تم سے قسم نہیں لی کہ تہمیں جھوٹا سمجھا ہے ، بلکہ نے افسی بتایا کہ ہم نے تم سے قسم نہیں لی کہ تہمیں جھوٹا سمجھا ہے ، بلکہ اس لیے کہ حضرت جمرائیل علیہ السلام میر سے پاس تشریف لائے اور بھے بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے تمہار ہے اور پر فخر کرتا ہے۔''

### ملفوظ (٨)

ایک روزیہ عاصی پر معاصی آپ کے حضور مبارک میں حاضر تھا کہ ہمار ہے حضرت قبلہ قلبی و روحی فداہ (میرا دل اور روح آپ پر قربان ہوں) نماز فجر کے بعد ختم خواجگان، جو ہمارے نقشبندیہ مجددیہ پیروں کا معمول ہے، پڑھنے کے لیے بیٹے اور خانقاہ شریف کے تمام خادم اور درویش آپ کے آس پاس ایک دوسرے سے الگ الگ، لیعنی آگے پیچے، درمیان میں فاصلہ چھوڑ کر بیٹھ گئے ۔ حضرت قبلہ قبلی و روحی فداہ (میرا دل اور روح آپ پر فدا ہوں) نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح نہیں (بیٹھنا) چاہے کہ ان فاصلوں سے شیان بکری کے بچہ کی

مانداندرگلس آتا ہے، پیر حدیث شریف میں آیا ہے۔ ختم اور طقہ سے فارغ ہونے کے بعداس گنہگار پر تقصیر نے عرض کیا کہ قبلہ آپ اپنی درافشاں زبان سے حدیث شریف بیان فرما کیں۔ حضرت قبلہ نے بہ حدیث پڑھی:

عن انس قال قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم رُصُّوا صُفُوفَكُمْ وَقَارِبُوا بِيْنَهَا وَحَاذُوا بِالْاَعْنَاقِ، فَوَالَّذِى نَفُسِى بَيَدِهٖ إِنِّى صُفُوفَكُمْ وَقَارِبُوا بِيْنَهَا وَحَاذُوا بِالْاَعْنَاقِ، فَوَالَّذِى نَفُسِى بَيَدِهٖ إِنِّى لَا رَاه اللهِ وَاوَدِ لَا الصَّفَّ كَانَّهَا الْحَذَفُ رواه الوواوَد (سَنَ الى واود، عديث نبر ٢٠٤٥، ١٠٢٠):

ترجمہ: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ خوب مل کر کھڑے ہوا ور ایک صف ہے دوسری صف نز دیک رکھواور گردنوں کو بھی برابر رکھو، قتم اس کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں دیکھتا ہوں شیطان کوصف کے اندر جو جگہ خالی ہوتی ہے، وہاں سے گھس آتا ہے، گویا وہ بکری کا بجہ ہے۔

پرارشادفر مایا کہ مشکلو ہ شریف، بخاری (شریف) ہمٹنوی مولاناروم صاحب اوردوسری کتابیں پڑھنے کے لیے احادیث کی استعدادوا فراورزیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ اکثر علماءاور فضلا قرآن شریف پڑھتے ہیں اور تفسیریں (بھی) پڑھتے ہیں، لیکن (ان کو) پوری طرح نہیں سجھتے۔ پھرآپ نے بیشعر پڑھا:

جمیع العلم فی القرآن لکن تقاصر عند افھام الرجال العنی تمام علوم قرآن مجید میں ہیں، لیکن لوگوں کے ذبمن ان کو بچھنے سے قاصر ہیں۔

بعدازاں ارشادفر مایا کہ ہمارے پیروم شد برداللہ مضجعہ الشریف ونوراللہ مرقدہ المدیف (الله تعالیٰ ان کے مزارشریف کو خنک بنائے اوران کی قبر مبارک کومنور فرمائے ) نے ایک روز مجھے ایک قر آن مجید عنایت فرمایا۔ میں نے عرض کیا کہ قبلہ مجھے قر آن شریف شروع بھی کرا دیں۔ حضرت نے ہمیں شروع فرمادیا۔ ای طرح تین روز تک مختلف اوقات میں حضرت قبلہ دیں۔ حضرت نے ہمیں شروع فرمادیا۔ ای طرح تین روز تک مختلف اوقات میں حضرت قبلہ

سے میں نے تبرک کے طور پر قرآن شریف (پڑھنا) شروع کیا۔ چند سالوں کے بعد جب میں حرمین الشریفین کی زیارت کو گیا تو والیسی پر جب عدن کی بندرگاہ پر پہنچا، جوقر آن شریف میں نے اپنے پیرومرشد سے تبر کا پڑھا تھا اس کی تا ثیر اور فائدہ ملنا شروع ہو گیا اور قرآن مجید کے مقطعات اور متشابہات کے جاب مجھ سے اٹھا لیے گئے کے

راتم (سیدا کبرعلی دہلوی)عفی عنہ کہتا ہے کہ حضرت قبل قلبی وروحی فداہ (میراول اورروح آپ پر قربان ہوں) کے اس کلام سے معلوم ہوا کہ بعض مقامات کے فوائد اور تا ثیرات کئی سالوں سے بعد ظاہر ہوتے ہیں۔

اس کے بعد حضرت خواجہ محمد معصوم صاحب (رحمۃ اللہ علیہ) کے مکتوبات کا سبق شروع ہوا۔ حضرت قبلہ قبلی وروحی فداہ (میرا دل اور روح آپ پر فدا ہوں) نے سبق کے دوران ارشاد فر مایا کہ فقہاء نے رکوع اور بجود کے وقت جو' اِلْصَاق کَفَبَیْنِ '' (دونوں ٹخنوں کو ملانا) کھا ہے اور اس بارے میں جو حدیث موجود ہے (دیکھئے سنن ابی داؤد، نبر ۲۲۲، مجھے ابخاری، نبر کھا ہے اور اس بارے میں جو حدیث موجود ہے (دیکھئے سنن ابی داؤد، نبر ۲۲۲، مجھے ابخاری، نبر مدع کے مقابل کرنے اور سیدھا و برابر کرنا ہے۔ حضرت شاہ عبدالغی صاحب نے سیدھا و برابر کرنا ہے۔ حضرت شاہ عبدالغی صاحب نے اس بارے میں ایک رسالہ مکمعظمہ سے تقیر اور حقائق ومعارف آگاہ مولوی غلام حسن صاحب کے لیے بھیجا تھا۔

# ملفوظ (٩)

ایک روز میں مجلس شریف میں حاضر ہوا۔ اس وقت حضرت امام ربانی قیوم زبانی مجد و الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات کا سبق شروع ہوا۔ سبق کے دوران حضرت قبلہ قلبی وروحی فداہ (میرادل اورروح آپ پر قربان ہوں) نے ارشاد فر مایا کہ ہندوستان کی سرز مین کوایک ایسا شرف حاصل ہے کہ وہاں کا اونی جا اللہ فہم وذکا اور عقل وقکر میں یہاں کے عالم پر فوقیت رکھتا ہے اور اس ملک کے اکثر لوگ علم حاصل کرنے کے لیے ہندوستان جاتے ہیں اور قلیل عرصہ میں علم سیکھ کروا ہیں آ جاتے ہیں اور قلیل عرصہ میں علم سیکھ کروا ہیں آ جاتے ہیں۔

### ملفوظ (١٠)

ایک روزحقیر نے فیض پرورمحفل میں حاضر ہوکر حضرت قبلة لبی وروحی فداہ (میراول اور روح آپ پر فدا ہوں) سے کتاب دارالمعارف کا سبق شروع کیا۔ جب بیعبارت آئی ''اور پھراس روزخواجگان نقشبند بیرحمۃ اللہ تعالیٰ علیم اجمعین کے ناموں کا ذکر آیا تو حضرت ایشان نے فر مایا کہ خواجگان نقشبند بیرجن کاختم مشہور ہے، سات ہیں۔ پہلے خواجہ عبدالخالق عجدوانی، دوسرے خواجہ عارف ریوگری، تیسرے خواجہ محمودا نیر فعنوی، چوتھے خواجہ علی رامیتی ، پانچویں خواجہ بابا ساسی، چھٹے خواجہ امیر کاال اور ساتویں خواجہ بہاء اللہ بین نقشبند بیہ قدس اللہ تعالیٰ باسررار ہم' اللّٰهُمُّ اُوزُ قُنِی مِن فَیُوضَاتِ بِهِمُ وَ لَا تُحَوَّمُنِی مِنْ بَرَ کَاتِبِهِمُ ۔ آئین یا رب العالمین (اے اللہ تو بجھے ان کے فیوضات نصیب فرما اور جھے ان کی برکات ہے مُروم نہ رکھ، قبول فرما اے ساز کی برکات سے مُروم کی کہ قبلہ بے العالمین (اے اللہ تو بجانوں کے پالے والے)۔ گنا ہوں سے پر گنہگار نے عرض کی کہ قبلہ بے خواجگان ہیں یا ان کے علاوہ دوسرے حضرات ہیں یا ان کے علاوہ دوسرے حضرات ہیں یا ان کے علاوہ دوسرے حضرات ہیں یان کے علاوہ دوسرے حضرات ہیں یان کے علاوہ دوسرے حضرات ہیں؟

حضرت قبلة قبلی وروی فداہ (میرادل اورروح آپ پر قربان ہوں) نے ارشاوفر مایا کہ ہرآ دی کے اپنے بیراس کے خواجگان ہیں اور ہمارے لیے ہمارے میر خواجگان ہیں۔ آپ نے ارشاوفر مایا کہ بیس نے بھی ایک روز اپنے بیر ومرشد برداللہ مرقدہ الهنیف (الله تعالیٰ ان کی قبر مبارک کو خنک بنائے) سے اس بارے بیں عرض کیا تو آپ کی گوہر فشاں زباں سے یہی جواب جاری ہوا تھا۔

### ملفوظ (١١)

ایک روزیه گناہوں سے پر گنهگار تہجد کے وقت حضرت قبلہ کے حضور حاضر تھا۔ اس وقت حضرت قبلہ کے حضورت حاجی الحرمین حضرت قبلہ قابی و رومی فداہ (میرا ول اور روح آپ پر فدا ہوں) حضرت حاجی الحرمین

الشریفین جناب حضرت حاجی دوست محمد صاحب (قندهاری) بردالله مضجعه الشریف و نورالله مرقده المهدیف (الله تعالی ان کے مزار شریف کوخنک بنائے اوران کی قبرمبارک کومنور فرمائے) کے مزار پرانوار کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھے تھے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعداس جگہ ہے اُٹھ کر خانقاہ شریف کی مبعد کے صحن میں استراحت کرتے ہوئے، ظاہراً سونے کے لیے باریک کپڑااپ وجود مبارک پرڈال کرذکر میں مشغول ہوئے۔ پھر دیر بعد موذن نے فیر کی اذان دی۔ حضرت قبلہ قبلی وردی فداہ (میرادل اورروح آپ پرفداہوں) میں کی سنتیں پڑھنے کے لیے اُٹھے اور فرمایا کہ سنت کا وقت ہے۔ سیدامیر شاہ صاحب نے اس خیال سے کہ شاید حضرت صاحب و فرمایا کہ میں میں کی کہ وضو کے لیے پائی لاؤں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے وضو (نیا کرنے) کی ضرورت نہیں اور کمال کر فقسی سے بیان فرمایا کہ میں گنہگار ہوں اورکوئی عمل نہیں رکھتا۔ بعد کی ضرورت نہیں اور کمال کر فقسی سے بیان فرمایا کہ میں گنہگار ہوں اورکوئی عمل نہیں رکھتا۔ بعد کی ضرورت نہیں اور کمال کر فقسی سے بیان فرمایا کہ میں گنہگار ہوں اورکوئی عمل نہیں رکھتا۔ بعد کی ضرورت نہیں آپ کر بیا شعار (اپنی زبان مبارک سے ارشاد) فرمائے:

قطعه

سر مین چو مجدہ کردم ز زمین ندا آمد کہ مرا خراب کردی تو بہجدہ ریائی بطواف کعبہ رفتم بحرم رہم ندادند کہ برون درچہ کردی کہ درون خانہ آئی کہ بواف کو بیا تو بھیے بیٹی جب میں نے زمین پر مجدہ کیا تو زمین سے آواز آئی کہ تو نے جھے اپنے ریا کے مجدہ سے خراب کرڈ الا۔

جب میں کعبہ کے طواف کو گیا تو جھے درواز ہے ہو۔

جب میں کعبہ کے طواف کو گیا تو جھے داستہ نہ دیا گیا کہ تو نے درواز ہے ہو۔

ہے با ہر کیا کیا ہے کہ اب گھر کے اندر آتے ہو۔

### ملفوظ (۱۲)

ایک روز میں حضرت قبلقلبی وروحی فداہ (میرادل اور روح آپ پر فدا ہوں) کے حضور پر نور میں حاضر ہوا۔ اس وقت حضرت خواجہ محم معصوم صاحب (رحمة الله علیه) کے مکتوبات کا سبق شروع ہوا۔ جب بی عبارت آئی کہ'' فرض کریں اگر (حضرت) نوح (علیہ السلام) کی عمر مل جائے تو بھی خطرہ غیر خطور نہ کرئے'۔ تو میں نے عرض کیا کہ قبلہ اس فیض بخش کلام کامعنی کیا ہے؟ حضرت قبلہ قبلی وروحی فداہ (میرادل اورروح آپ پر قربان ہوں) نے بیمعنی ارشاد فر مایا کہ خطرہ غیر سے مراد ہے کہ اس کے باطن میں کوئی تصرف کرے، کیونکہ بیاس کے حضور کے ملکہ میں رکاوٹ ہے۔

### ملفوظ (١٣)

میں حضرت قباقلی وروجی فداہ (میرادل اورروح آپ پر فدا ہوں) کے حضور پر نور میں حاضر ہوا تو اس وقت حقائق و معارف آگاہ جناب حضرت صاجبز اوہ مولوی محد سراج الدین صاحب مد ظلہ وعمرہ نے حضرت قبلہ کی خدمت میں آ کرعرض کیا کہ حضرات کے ختم کیسے مقرر ہوئے ہیں؟ آپ نے ارشاوفر مایا کہ ہمارے ہیر ومرشد مرشد حضرت حاجی صاحب برداللہ مضجع الشریف و فوراللہ مرقدہ المدیف (الذر تعالی ان کے مزار شریف کو ختک کرے اوران کی قبر مبارک کومنور فر مائے ) نے حضرت قبلہ تاہ احمد سعید صاحب کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کوئی مبارک کومنور فر مائے ) نے حضرت قبلہ کے لیے تو اب کی نیت سے ختم کے طور پر پڑھیں (اس ایسا کلام فر ما کیں کہ ہم اپنے حضرت قبلہ کے لیے تو اب کی نیت سے ختم کے طور پر پڑھیں (اس پر) حضرت شاہ احمد سعید صاحب قبلہ نے ''یار حیم کل صویح و مکروب و غیا شہ و معاذہ یا رحیم ''ارشاد فر مایا۔

(پر) فرمایا کہ جناب مولوی رحیم بخش صاحب نے ختم شریف کی اجازت حاصل کرنے کے لیے ایک عربیند دبلی ہے کہ صافحاتو ہمارے پیرومرشد جناب حضرت (حاجی دوست محرقند ھاری) برداللہ مضجعہ الشریف ونوراللہ مرقد ہالمنیف نے اس عربیضہ کے جواب میں سیختم شریف تحرفر مایا تھا:

"رَبِّ لاَ تَذَرُنِي قَوْدًا وَّانُتَ خَيْرُ الْوَادِثِينَ" (سورہالانبياء٨٩): ترجمہ:''اے رب جھے اکیلانہ چھوڑ اور توسب سے بہتر وارث ہے' اس کے بعد میں نے بھی اپنے ہیر ومرشد کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بیختم شریف پڑھنے کی جھے بھی اجازت عنایت فرمائیں تو آپ نے فرمایا'' تجھے بھی اجازت ہے''۔

پھر حضرت قبلہ قلبی وروحی فداہ (میراول اورروح آپ بیقربان ہوں) نے ارشاد فرمایا کہ حضرات کے دوسر بے ختم بھی اسی طرح جاری ہوئے ہیں۔اس دوران حضرت صاحبزادہ مولانا مولوی محدسراج الدین صاحب اور جناب مولوی حسین علی صاحب نے التماس کی کہ یہ ختم شریف پیروں کی زندگی میں جاری ہوئے تھے یا (ان کی )وفات کے بعد؟ آپ نے گوہر فشاں زباں ہے (ارشاد) فرمایا کہ پیروں کی زندگی میں مقرر ہوئے تھے۔ بعدازاں حضرت صاحبزادہ صاحب مروح اور جناب مولوی صاحب موصوف نے سوال کیا کہ قبلہ ہم خواروں کے لیے بھی کسی کلام کے پڑھنے کی اجازت مرحمت فرمائیں۔آپ نے ارشادفر مایا کہ میں اتنی لیا قت نہیں رکھتا کہ ہمارے لیے بھی ختم پڑھا جائے۔ پھر التجا کی گئی کہ قبلہ حضرات کی سنت ای طرح جاری رہی ہے اور ہم کمینوں کے لیے آ یے حضرت بی وہ مجدد ہیں ، جن ہے ہم نے فیض اور نفع حاصل کیا ہے۔ تھوڑی دیررک کرارشا دفر مایا کہ بیجراً تنہیں کی جاسکتی کہ فقیر کی زندگی میں ہمارے بیر ومرشد (حضرت دوست محمد قندھاری) بروالله مضجعہ الشریف ونوراللہ م قدہ المدیف (الله تعالیٰ ان کے مزار مبارک کو خنک کرے اور ان کی قبر مبارک کو منور فرمائے) کے مزار پرانوار کے سامنے فقیر کے لیے ختم پڑھا جائے۔ بعدازاں جناب مولوی حسین علی صاحب نے عرض کیا کر قبلہ ہم کمینے کچھ و تف کے بعد کسی دوسری مگد (بیٹھ کریٹنم) پڑھ کیں گے۔ دوس بروز جناب حفزت صاحبزاده مولانا مولوی سراج الدین صاحب نے حضرت قبلہ کے حضور عرض کی کہ قبلہ آپ ہمیں ختم شریف کے لیے کوئی کلام ارشاد فر مائیں۔اس پر حضرت قبلہ نے بخاری (شریف) کے آخرے بیحدیث شریف اپنی گوہرفشاں زبال سے بڑھی: حديتي احمد بن اشكاب حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاء عن ابي زرغه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: كُلِمَتَان، خَفِيُفَتَان عَلَى اللِّسَان، ثَقِيُلَتَان فِي

> الْعَظِيْم. (سنن ابن ماجه بنبر ۲۸۰۹، ۵۴۳): لعنی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نے ارشا وفر مایا دو کلمات میں جوزبان پر

الْمِيْزَان، حَبِيْبَتَان إِلَى الرَّحُمْن سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ وَسُبُحَانَ اللَّهِ

بہت بلکے ہیں ( لینی پڑھنے میں آسانی ہے) ان کا وزن میزان میں بہت زیادہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں: سُبُحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِه وَسُبُحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيمُ۔

اورفر مایا کہ (اس کے) شروع میں سوبار درودشریف اور پانچ سوبار اس صدیث کے کلمات، یعنی سُبُحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ وَسُبُحَانَ اللّٰهِ الْعَظِیْم، اس کے آخر میں لفظ 'وَبِحَمْدِهٖ' کااضافہ کر کے (پھر) آخر میں سوبار درودشریف جیسا کہ دوسر نے حمول میں معمول ہے، پڑھ لیاجائے کین (یہ) فقیر کی زندگی میں خانقاہ شریف میں نہ پڑھاجائے ،اس کے بعد (پڑھنے) کا اختیار ہے۔

پیرفر مایا که حدیث شریف (کے کلمات) کے آخر میں لفظ 'وَ بِحَمْدِه ' کا جواضافہ کیا ہے، ہمارے پیرومرشد (حضرت ووست محمد قندهاری) برداللہ مضجعہ الشریف ونوراللہ مرقدہ المدیف (اللہ تعالیٰ ان کے مزارش یف کو خنک کرے اور ان کی قبر کومنور فرمائے ) نے اس فقیر کو فیفہ پڑھتا وظیفہ پڑھتا ہے، ہی ارشاوفر مایا تھا اور فقیر ہمیشہ نماز تہجد کے بعد (یہ) وظیفہ پڑھتا ہواور ترفدی شریف، جلد دوم باب ماجاء فی فضل التسبیح و التکبیر و التھلیل و التمجید کی ایک حدیث میں آیا ہے:

مَنُ قَالَ سُبُحَانَ اللَّهِ الْعَظِيُم وَبِحَمْدِهٖ غُرِسَتُ لَهُ نَخُلَةٌ فِي الْجَنَّةِ ـ (جَامُع الرِّدُي بَرِهِ ٢٣٣٩ مِي ١٤٤):

لعنى جو خص سُبُحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمُ وَبِحَمْدِهِ كَمِاسَ كَلَّهِ جنت مِن جَوْفُ مُن اللَّهِ اللَّهِ الْعَظِيمُ وَبِحَمْدِهِ كَمِاسَ كَلَّهِ جنت مِن اللَّهِ اللّهِ اللَّهِ اللّ

نیزایک دوسری حدیث میں آیا ہے:

مَنْ قَالَ سُبُحَانَ اللَّهِ وَبِحَمُدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ غُفِرَتُ لَهُ ذُنُوبَهُ وَإِنْ كَانَتُ مِثْلَ رَبَدِ البّحرِ (جامع الرّنى بنبر ٢٩١٥، ١٩٥٠):

لین جس نے سوبار سُبُحان اللهِ وَبِحَمْدِه کہااس کِتمام گناه بخش دیے جاتے ہیں خواہوہ سمندری جھاگ کے برابر ہوں۔

### ملفوظ (١٦١)

ایک روز میں فیض بخش محفل میں حاضر ہوا۔ اس وقت حضرت خواجہ محرمعصوم صاحب (رحمة الله علیه) کے مکتوبات کا سبق شروع ہوا۔ سبق کے دوران جناب مولوی حسین علی صاحب نے سوال کیا کہ میں آپ کے قربان ہوجاؤں اگر کوئی آ دمی سورہ واقعہ جسیا کہ حدیث شریف میں آیا ہے:

مَنُ قرء سورة الواقعه كل ليلة لم تصبه فاقة ابداً (رواه اليبقى في التعب عن ابن مسعودٌ):

لیمنی جو شخص سورہ واقعہ کی ہررات تلاوت کرے اسے بھی فاقہ نہیں آئے گا۔

رزق کی تنگی کے لیے پڑھے، اسے تلاوت کا تواب حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ یہ (عمل)
عبادت میں ریا کی طرح کا گناہ نہیں ہے؟ حضرت قبلہ نے (ارشاد) فرمایا: 'بلاشبہ (یہ) گناہ نہیں ہے، نیکن اہل اللہ کے نزد کیہ اس میں دبال ہے '۔ جناب مولوی صاحب موصوف نے پھرعرض کی کہ قبلہ اگر کوئی شخص شریعت کے مطابق کوئی کسب کرے، تو اس میں گناہ بھی نہیں اور اور اس میں دبال بھی نہیں ہے تو پھرتنگی رزق کے تلاوت کرنے میں وبال کس وجہ ہے ؟ حضرت قبلہ قبلی وروی فداہ (آپ پر میراول اور روح فدا ہوں) نے گو ہرافشاں زباں اور دہان مبارک سے یہ سلک منظوم بیان فرمائے کہ قرآن شریف کی تلاوت کرنا از خودا کے عظیم فرمان (الٰہی) کی ادائیگی ہے (لیکن اس نے) اپنی کم استعداد کی وجہ سے اپنے اصلی مصرف فرمان (الٰہی) کی ادائیگی ہے (لیکن اس نے) اپنی کم استعداد کی وجہ سے اپنے اصلی مصرف فرمان 'کے خلاف ایسا کیا، جس کی وجہ سے یہ گناہ بن گیا۔

### ملفوظ (۱۵)

ایک روزیه گنهگار پرتقعیم حضرت قبلہ کے حضور میں حاضر ہوا۔ اس وقت حضرت خواجہ محمد معصوم صاحب (رحمة اللہ علیہ ) کے مکتوبات کاسبق شروع ہوا۔ سبق کے دوران جناب مولوی

حسین علی صاحب نے سوال کیا کہ قبلہ چونکہ اس طریقہ (نقشبندیہ) میں کام کا دارد مدار پیرو مرشد کی صحبت پر شخصر ہے اور ہم لوگوں کو گھر بلو مجبوریوں، یا کمال محبت کے میسر نہ ہونے کی وجہ نہیں ہوتی، لیکن کیا وجہ ہے کہ بہت سارے ارباب کمال نے دائی صحبت اختیار نہیں فرمائی، بلکہ مدتوں شخ کی صحبت میں رہ کر انہوں نے (بالآخر) رخصت پائی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت قبلہ نے فرمایا کہ بے شکہ، شخ کی صحبت ضروری ہے اور اس کی صحبت کا ترک کرنا نہایت نقصان کا سب ہے، بلکہ المل تصوف نے فرمایا ہے کہ جودس روز (صحبت شخ میں) کرنا نہایت نقصان کا سب ہے، بلکہ المل تصوف نے فرمایا ہے کہ جودس روز (صحبت شخ میں) اپنی جان کو پیر کے بیر دکرد ہاور کا کمیت بین بدی الفسال (جیسے مردہ نہلانے والے کے ہاتھ مر بداس مقام پر بخش گیا ہے کہ اب غیر حاضری اوردوری اس کو نقصان نہیں پہنچا ہے گی اور اس کی غیر مر بداس مقام پر بخش گیا ہے کہ اب غیر حاضری اوردوری اس کو نقصان نہیں پہنچا ہے گی اور اس کے بھیج و یہ بین فاکدے پائے جاتے ہیں تو لا چارا ہے۔ رخصت کر دیتا ہے اور اس کی غیر حاضری اس طرح ہیں ہوتی کہ وہ پھر بھی ملاقات نہ کرے، بلکہ وہ مدت بعد مدت آتے ہیں۔ جناب مولوی صاحب موصوف نے پھرعرض کی کہ ہم جیسے واردین کی حالت کسی حربے ہیں۔ جناب مولوی صاحب موصوف نے پھرعرض کی کہ ہم جیسے واردین کی حالت کسی حربے ہیں۔ جناب مولوی صاحب موصوف نے پھرعرض کی کہ ہم جیسے واردین کی حالت کسی حربے ہیں۔ جناب مولوی صاحب موصوف نے پھرعرض کی کہ ہم جیسے واردین کی حالت کسی حربے ہیں۔ جناب مولوی صاحب موصوف نے پھرعرض کی کہ ہم جیسے واردین کی حالت کسی حربے ہیں۔ جناب مولوی صاحب موصوف نے پھرعرض کی کہ ہم جیسے واردین کی حالت کسی

مالم یدرک کله لایترک کله: لیعی جو چزیوری نہیں ال سکتی اے پورا چھوڑ ابھی نہیں جاسکتا۔

#### ملفوظ (١٢)

ایک روز میں حضور میں حاضر ہوا۔ اس وقت مکتوبات خواجہ محمد معصوم (رحمة الله علیه کا سبق) شروع ہوا، جب سبق تنییوی مکتوب جاناں بیگم ( مکتوبات معصومیہ ا: ۲۰۵۰) پر پہنچا تو حضرت قبلہ وروحی فداہ (میرادل اور روح آپ پر قربان ہوں) نے ارشاد فر مایا کہ الله تعالیٰ نے ہندوستان کوفہم و ذکا اور علم و دانائی ( کی دولت) عطافر مائی ہے، وہاں کے اکثر لوگ زکی الطبع ہوتے ہیں۔ (آپ نے ارشاد) فر مایا کہ دبلی شریف میں (حضرت) شاہ عبدالعزیز

صاحب (وہلوی رحمۃ اللہ علیہ) کے صاحبزاد ہے کی بیٹی (صاحبہ) قرآن مجید، حدیث شریف اور مثنوی مولانا روم صاحب کا وعظ فر مایا کرتی تھیں اور ان کے وعظ میں عورتوں کی کثیر تعداد شامل ہوتی تھی۔

پھر فر مایا کہ جب فقیر ہندوستان گیا تھا تو اس وقت فقیر کے پاس خواتین کی طرف ہے خطوط آیا کرتے تھے، جن میں ایسی گونا گوں اور رنگین عبارتیں ،علمی الفاظ اور دقیق لغات کھی ہوتی تھیں کہاس طرح کے خطوط اس ملک کے علمانہیں لکھ سکتے۔

## ملفوظ (١١)

ایک جمعرات تین محرم الحرام ۱۳۱۳ ه کونما زعصر کے بعد کمترین اور کہترین دیرینه خادم حضرت قبله قلبی وروحی فداه ( آپ پرمیراول اور جان فدا ہوں ) کے حضور حاضر تھا۔حضرت قبلہ نے این احوال کی صورت کو بول ارشاد فرمایا کہ جارا وطن آباؤ اجداد کے زمانے سے شہر "اونی" ہے۔ایک روز میں این بھائی محرسعید کے لیے جو ماموں صاحب مولوی نظام الدین كے ياس كھوئى بہاراں كے شہر ميں زليخا كاسبق يڑھ رہے تھے، يہننے كے كبڑے لے كروبال اسے برادرعزیز کے پاس گیا۔ بعدازاں میرے ماموں مولوی نظام الدین صاحب نے فرمایا کہتم میرے پیر، جن کا نام مبارک حضرت حاجی دوست محد صاحب ہے اور ان کی کڑی چود ہواں شہر کے قریب موجود ہے، کے متعلق خبر اور آگا ہی رکھتے ہو یانہیں؟ میں نے جواب میں بتایا کہ ہمیں کوئی خبرنہیں ہے اور میں نہیں جانتا کہ آپ کے پیرکون ہیں اور وہ کس جگہ مقیم ہیں؟ جب میں اس جگہ سے واپس ہونے لگا تو میرے ماموں مولوی نظام الدین صاحب نے فر مایا کہ چود ہواں کا شہرتمہارے رائے میں ہے۔میراسلام میرے پیرکو پہنچا نااورعرض کرنا کہ آپ کے جودرولیش ایک کام سے یہاں آئے ہوئے ہیں وہ کل (آپ کے )حضور میں حاضر ہوجا کیں گے۔ بندہ روانہ ہوکر چود ہواں شہر میں حضرت اقدس کی کڑی میں آیااور ایک اجنبی كى طرح حفزت صاحب كى خدمت مين حاضر موكرايخ مامول صاحب كاسلام پنچايا۔ حضرت صاحب نے مجھے مخاطب کر کے (ارشاد) فرمایا: میرے درویش جودہاں گئے ہوئے

ہیں، وہ کس وقت (واپس) آئیں گے؟ میں نے عرض کیا کہ قبلہ وہ کل آئیں گے۔ بس میں ای قدریات کر کے اپنے سبق کے لیےروانہ ہو گیا۔

مجھ مدت کے بعد ذوق وشوق اللی کا غلبہ پیدا ہوا اور ہر وفت اور ہر گھڑی استغراق طاری رہتا تھا، یہاں تک کہ میں کتاب اور سبق ہے محروم ہو گیا۔ میں نے اپنے استاد کی خدمت میں عرض کیا کہ میں اب پڑھ نہیں سکتا، کیونکہ روز بروز محبت النبی کا غذبہ ہور ہاہے، میں پختہ عزم کر چکا ہوں کہ کسی اہل اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر بیعت کرلوں۔استاد صاحب نے فرمایا بیہ آخر ہدایہ جس قدر باقی ہے، اے ختم کرلو، اس کے بعد ان شاء اللہ میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گااور دونوں ایک جگہ بیعت ہوجائیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ ہدایہ کے فتم کرنے کے انظار میں چندروز رکنایزے گا، جبر ہمیں کمال درجے کااضطراب لاحق ہے، جس سے ہروقت استغراق کا غلبہ ہے اور یہ کوئی کا منہیں کرنے دیتا۔ میں اللہ تعالی کے فضل سے کل (ہی) روانہ ہوجاؤں گا۔اس اثنامیں میرے استاد کے بڑے بھائی جومیرے استاد کے استاد تھے، نے فرمایا کہ اگرتم نے فقیری اختیار کرنے کا ارادہ تقین طور پر کرلیا ہے تو ( پھر ) مناسب ہے کہ اس کام پر مضبوط رہو۔ میں نے کہا کہ اس وقت میرے ول کی تہدے آ واز آ رہی ہے گہ جناب حضرت حاجی دوست محد صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کر بیعت کروں۔ بعد از ال اینے درس سے (اُنْھ کر) بیعت کے ارادہ سے چود ہواں شہر کی طرف چل پڑا۔ جب میں مویٰ زئی شہر کی نہریر پہنچا تو ذکر اور نسبت کے غالب ہونے کی وجہ ہے میرے تن میں ایک سخت گرمی پیدا ہوئی ، میں نے لحظ مجرنہر میں بیٹھ کر عنسل کیا، جب کہ ان دنوں میں ایسی قوت کا حامل تھا کہ اگر ہاڑے مہینے میں دو پہر کے وقت پیاسہ چل پڑتا تھا تو سورج غروب ہونے تک پیدل سفر کرتا رہتا تھا اور گری کی وجہ ہے دلنہیں گھبرا تا تھا۔

اس کے بعد میں وہاں ہے روانہ ہو کرعصر کے وقت، بروز جمعہ ۸ جمادی الثانی ۲۹۲اھ کو جناب حضرت جاجی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور بیعت کے لیے عرض کیا۔ حضرت نے انکار فر مایا کہ فقیری اختیار کرنا بہت مشکل (کام) ہے۔ میں نے دوبارہ عرض کی کہ میں صرف اس کام کے لیے تیاری کر کے آیا ہوں اور میں نے ہر چیز سے تعلق ختم کر دیا ہے اور سب کچھ

پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا ہے اور (اسے) تین طلاقیں دے دی ہیں۔ (حضرت نے) فرمایا کہ کھیر وامخرب کی نماز کے بعد آپ نے مجھے بیعت کی سعادت اور شرف سے مشرف فرمایا۔ اس وقت ایک عجیب وغریب حالت ظاہر ہوئی۔

ایک روز پیروم شد حضرت (صاحب) نے جھے فرمایا کہ جمیں وہ دن یاد ہے کہ جس روز تم نے اپنے ماموں کے سلام کا بیغام مجھے پہنچایا تھا؟ بیس نے عرض کیا کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے! آپ نے (اپنی) گو ہر فشاں زبان (مبارک) سے (ارشاد) فرمایا کہ بیس نے اسی روز تمہماری بیشانی بیس اپنے حضرات کی نبعت کا مشاہدہ کر لیا تھا اور میس نے ول میں سمجھا تھا کہ یہ آ دی ہمارے حضرات کے فیض اور نبعت سے ضرور رنگین اور مالا مال ہوگا اور اس کے بعد کچھ مدت گزری اور تم نہ آئے تو میس نے اپنے ول میں خیال کیا کہ شاید میر نے کشف میں خطاوا قع مونی ہے۔ اب تمہاری ازل کا لکھا ہوا ظاہر ہوگیا ہے۔

بعدازاں بھی بھی حضرت قبلہ فر مایا کرتے تھے کہ تمہارے لیے مناسب ہے کہ علم منطق سے تھوڑا بہت بڑھ لو۔ میں نے حضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ قبلہ منطق پڑھنے کے لیے النہیں چاہتا، کیونکہ مقصود خدا ہے۔ چند دنوں کے بعد (حضرت نے) فر مایا کہ مجھے سفیدریش یعنی حضرت خضر علی نہینا و علیہ السلام، فر ماتے ہیں کہ عثمان کوعلم منطق پڑھنے کے لیے مجبور نہ کریں کہ مقصود خدا ہے۔ (حضرت نے) پھر فر مایا کہ جمیں ہرکام میں سفیدریش مشورہ دیے ہیں اور میں ان کے مشورہ کے بغیر کوئی کا منہیں کرتا۔

#### ملفوظ (١٨)

ایک روز میں (حضرت قبلہ کے) حضور پرنور میں حاضر ہوا۔ اس وقت حقائق اور معارف آگاہ جناب صاحبر ادہ مولوی محد سراج الدین صاحب نے حضرت قبلہ قلبی وروجی فداہ (میرادل اور جان آپ پر قربان ہوں) کی خدمت میں عرض کیا کہ قبلہ تصوف وطریقت کی تمام کتابوں سے جبیب خداصلی اللہ علیہ وہلم کی اتباع حاصل کرنی چاہیے یا پھھاور؟ (حضرت نے اپنی) گو ہر فضاں زباں (مبارک) سے ارشاد فر مایا کہ بے شک حبیب خدا (صلی اللہ علیہ وہلم) کی اتباع کے بغیر کوئی فیض نصیب نہیں ہوتا، لیکن اس زمان نہاں کہ بے شک حبیب خدا (صلی اللہ علیہ وہلم کی اتباع کے بغیر کوئی فیض نصیب نہیں ہوتا، لیکن اس زمان نہاں کودی کی اتباع کے بغیر کوئی فیض نصیب نہیں ہوتا، لیکن اس زمان کی تمام کتابوں سے عوام الناس کودی مقامات، جو تو بہ انابت، زبد، قناعت، تقوی کی مصر بشکر ، تو کل ، تسلیم اور رضا ہیں ، حاصل کرنے حام الن کا در حالات کے امراد، جو امراد اللی خاصان (درگاہ) کو نصیب ہوتے ہیں ، (ان کا حصول) اس زمانے میں بہت مشکل ہوگیا ہے ، ہزاروں میں سے کوئی ایک ایک ہوگا، جن کے دسول) اس زمانے میں بہت مشکل ہوگیا ہے ، ہزاروں میں سے کوئی ایک ایک ہوگا، جن کے از کی نصیب میں بیندے عظمٰی کھی ہوتی ہے ، انہاروں میں سے کوئی ایک ایک ہوگا، جن کے از کی نصیب میں بیندے عظمٰی کھی ہوتی ہو ، انصیل بی حاصل ہوتے ہیں ۔

#### ملفوظ (١٩)

ایک روزیہ خادم پرفیض محفل میں حاضر ہوا۔ اس وقت حضرت قبلہ قبلی و روحی فداہ (میرادل اور جان آپ پرقربان ہول) نے بیان فر مایا کہ ایک مرتبہ جناب حضرت لعل شاہ صاحب بیت اللہ شریف کے جج کے لیے حرمین الشریفین کی طرف تشریف لے گئے تھے۔ آپ نے مدید منورہ میں درویشوں کی ایک جماعت ان کے پیر کے ساتھ دیکھی جو حلقہ باند ھے ہوئے پھرتے تھے، ہاتھ پر ہاتھ مارتے تھے (تانی بجاتے تھے) اور پڑھتے تھے: 'یکا شکنے ہوئے کہٰذ القادر شکنے لِلْہ ''۔ ان کے پیر نے توجہ کے طور پر اپنے ایک مرید کی طرف و کیھتے ہوئے حق کی ضرب لگائی۔ وہ پھرای طرح ہو گئے۔ ان کے پیر نے ای طرح دوبارہ اپنے ایک مرید کی طرف و کیھتے اور مرید کی طرف رہائے ایک مرید کی طرف و کیھتے ہوئے حق کی ضرب لگائی۔ ای طرح دوبارہ اپنے ایک ایک مرید کی طرف نے تیا

درویشوں پر یونہی توجہ ڈالی۔ میں نے عرض کیا کہ (بیدرولیش) طریقہ قادر بیر کھتے تھے۔

(حضرت نے پھر) بیان فر مایا کہ فقیر بھی جب حج کے لیے گیا تھا اور جب میں نے ارکان حج کی تھیل کرنے کے بعد اپنی جان کو مدینہ منورہ میں پہنچایا تھا اور ہمارے جائے قیام روضہ مطہرہ کے مصل تھی۔ ایک روز میر اایک دوست آیا اور کہنے لگا: '' تشریف لا کیں قادری لوگوں کا تماشہ دیکھیں کہ ان کے ذکر کرنے کا معمول عجیب طرح ہے'۔ میں نے اسے جواب دیا کہ فقیر تماشا دیکھنے اور دوسروں کی فیبت اور عیب جوئی کرنے کے لیے نہیں آیا۔ فقیر عاجزی اور زاری کرنے کے لیے آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ دسلم کی کامل اتباع اور ذاری کرنے کے لیے آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ دسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائے۔

(حضرت اقدس نے) پھر فر مایا کہ فقیرای وجہ ہے اکثر فقرا کی خدمت میں ملا قات اور شرف صحبت کے لیے نہیں جاتا۔

## ملفوظ (٢٠)

ایک روزیدگمنام خادم اس قبله انام اور کعبه خاص و عام کے حضور میں حاضر ہوا۔ اس و دقت فنا کا ذکر درمیان میں آیا۔ میں نے عرض کیا کہ میں آپ پر قربان ہوجاؤں کہ جب انسان کوفنا کا پہلا درجہ نفیب ہوجائے تو اس کے بعد معرفت اللی جواصلی مقصود ہے، اس ہے کیا حاصل ہوتا ہے؟ حضرت قبلہ قبلی وروحی فداہ (میرے دل وجان آپ پر فدا ہوں) نے ارشاد فر مایا کہ فنا کا مطلب ہے ہے کہ آدی نہ دنیا کی خوشی پر خوش ہوتا ہے اور نہ دنیا وی غم پڑمگین ہوتا ہے، وہ تمام اعمال ، افعال ، اپنی ذات کو اور تمام ممکنات کو بیج سمجھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا سب چیز وں کو نیست و نا بود خیال کرتا ہے۔ سواس طرح کی فنا شمحا حاصل ہو جانا ہی معرفت اللی کا کمال

#### ملفوظ (۲۱)

ایک روز عاجز عالی محفل میں حاضر ہوا۔ اس وقت گری کی شدت زیادہ تھی۔ ایک شخص نے کھڑے ہوئے وزن ڈال کر گری کو دفع کرنے کے لیے حضرت قبل قبلی وروی فداہ (میرے دل و جان آپ پر قربان ہوں) کے سرمبارک کو د بایا۔ (حضرت نے) اسے اس کام سے منع فرمایا کہ یوں کھڑے ہوگراس طرح کی خدمت نہیں کرنی چاہیے۔ بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گیا۔ پھراس شخص نے عرض کی کہ قبلہ میں خادم ہوں، سوخدمت کرنا ہم پر واجب ہے۔ (حضرت نے) استان کہ خدمت (کرنی) جائز ہے، لیکن اتنی کہ جو شریعت (حضرت) مصطفیٰ ارشاد فر مایا ہے شک خدمت (کرنی) جائز ہے، لیکن اتنی کہ جو شریعت (حضرت) مصطفیٰ رصلی اللہ علیہ وسلم) میں روا ہے، نہ کہ اس کے خلاف۔ پس (حضرت کی) گو ہر فشاں زبال مبارک سے یہ فیض پرور کلام س کر مذکورہ شخص نے ایک نعرہ لگایا اور مجذوب ہو گیا۔ ایک مولوی اس محفل میں بیٹھے تھے۔ حضرت قبلہ نے ان کو خطا ہ کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت خواجہ بہاء اس محفل میں بیٹھے تھے۔ حضرت قبلہ نے ان کو خطا ہ کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت خواجہ بہاء اللہ بن نقشہند صاحب قبلہ کی نبست مجددی مشکل ہے۔

#### ملفوظ (۲۲)

ایک روزیہ تقیر اصحاب دین کے اس قبلہ کے حضور حاضر ہوا۔ حضرت قبلہ قبلی وردی فداہ
(میرے دل و جان آپ پر قربان ہوں) نے بیان فرمایا کہ ایک روز ہمارے پیر و مرشد
(حضرت حاجی دوست محمد قندھاری) برداللہ مضجعہ الشریف ونو راللہ مرقدہ المدیف ورحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (اللہ تعالیٰ ان کے مزار شریف کو خنک کرے اور ان کی قبر مبارک کو منور کرے اور اللہ تعالیٰ آپ پررحم فرمائے) صحرامیں قضائے حاجت کے لیے بیٹھے تھے۔ اچا تک بے خیالی میں تعالیٰ آپ پررحم فرمائے کی صحرامیں قضائے حاجت کے لیے بیٹھے تھے۔ اچا تک بے خیالی میں زمین ہے سبزگھاس کا ایک پاتو ڈا۔ اس کے بعد چند سال تک اس بات پر استعفار کرتے رہے کہ اس بات بر استعفار کرتے رہے کہ اس بات بر استعفار کرتے رہے کہ اس بعضر سے کوئی ادنیٰ می چیز مثلاً جنگلی گو بر ہیں تھی یا گھاس ہیں جیز مثلاً جنگلی گو بر ہیں تھی یا گھاس

پوس وغیرہ بے جااسراف کرتا تھاتو آپ بہت ناراض ہوکرڈ انٹٹے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مال ہے، تم نے کیوں اسراف سے اور بلا ضرورت اسے صرف کیا، بلکہ اسے اٹھاؤ اور اس سے فائدہ حاصل کرو۔ تمام چیزیں مال کا تھم رکھتی ہیں اور مال کو بلا ضرورت ضائع اور برباوکرنا اسراف ہے۔

## ملفوظ (۲۳)

ایک روزیہ خاکسار حضور فیض گنجور میں حاضر ہوا۔ حضرت قبلة قبلی وروحی فداہ (میرے دل و جان آپ بر فدا ہوں) نے ارشاد فر مایا کہ ایک بار ہمارے پیر ومرشد (حضرت حاجی دوست محمد قندهاری) برداللہ مضجعہ الشریف ونوراللہ مرقدہ المنیف ورحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (اللہ تعالیٰ ان کے مزارشریف کو خنک کرے اوران کی قبرمبارک کومنور کرے اور آپ براللہ تعالیٰ رحم فرمائے) نے دشمنوں کے فساد کے خوف کی وجہ ہے خراسان کے سفر کور ک کرتے ہوئے کو مسیفر جوکوہ سلیمانی کے نام سے مشہور ہے، میں اقامت اختیار فرمائی۔ جب جناب حضرت شاہ احمد سعید صاحب قبلہ اس قصہ ہے آگاہ ہوئے تو آپ نے ہمارے قبلہ (صاحب) کے نام شاہ احمد سعید صاحب قبلہ اس قصہ ہے آگاہ ہوئے تو آپ نے ہمارے قبلہ (صاحب) کے نام ہوئے تو آپ نے ہمارے قبلہ (صاحب) کے نام ہوئے تو آپ نے ہمارے قبلہ (صاحب) کے نام ہوئے تو آپ نے ہمارے قبلہ (صاحب) کے نام ہوئے تو آپ نے ہمارے قبلہ (صاحب) کے نام ہوئے تو آپ نے ہمارے قبلہ (صاحب) کے نام ہوئے تو آپ نے ہمارے قبلہ (صاحب) کے نام ہوئے تو آپ نے ہمارے قبلہ (صاحب) کے نام ہوئے تو آپ نے ہمارے قبلہ (صاحب) کے نام ہوئے تو آپ نے ہمارے قبلہ (ساحب) کے نام ہوئے تو آپ نے ہمارے قبلہ (ساحب) کے نام ہوئے تو آپ نے ہمارے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں نامی اس مضمون کا مکتوب (گرامی) تحریفر مایا کہ سیاہ جھوٹ کورسوائی کے علاوہ کچھ حاصل نہیں نامی اس مضمون کا مکتوب (گرامی) تحریفر مایا کہ سیاہ جھوٹ کورسوائی کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوئے تو آپ کے تام ہوئے تو آپ کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوئے تو آپ کے تام ہوئے تو آپ کے تام ہوئے تو آپ کے تام ہوئے تو آپ کورسوائی کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہمانی کورسوائی کے تام ہوئے تو آپ کے تام ہوئے تو آپ کے تام ہوئے تو تام ہوئے تو آپ کے تام ہوئے تو تاب کے تام ہوئے تاب کورسوائی کے تام ہوئے تو تاب کورسوائی کے تام ہوئے تو تاب کے تاب کورسوائی کے تاب کورسوئی کورسو

ديدهٔ احدودل همراه تست

لعنی احمد کی آئکھیں اور دل تمہارے ساتھ ہے۔

اَنْتَ كَافِيُ اَنْتَ شَافِيُ فِي مُهِمَّاتِ الْأُمُورِ، اَنْتَ حَسْبِيُ اَنْتَ رَبِيُ اَنْتَ لِيُ نِعُمَ الُوَكِيُلُ:

یعنی اے اللہ! میرے لیے تو کافی ہے، تمام مشکل کاموں میں تو میرے
لیے شافی ہے، تو ہی میرے لیے کافی ہے، تو میر ایروردگار ہے، تو ہی
میرے لیے بہترین کارساز (مشکل کشا) ہے۔

يُرِيُدُونَ لِيُطُفِؤُ نُورَ اللَّهِ بِاَفُوَاهِهِمُ وَاللَّهُ مُتمُّ نُورِهٖ وَلَوُ كَرِهَ اللَّهِ مُتمُّ نُورِهٖ وَلَوُ كَرِهَ النَّهِ الْكَفِوُونَ (عوره القف٨):

یعنی بیرچاہتے کہ اللہ کی روشن کو منہ ہے بجھادی، حالا نکہ خدا اپنی روشنی کو بیرا کرکے رہے گا،خواہ کا فرنا خوش ہی ہوں۔

### ملفوظ (۱۲)

ایک روز میں فیض پرورمحفل میں حاضر ہوا۔ ایک خواب جواس حقیر کوآیا تھا، اس سے متعلق ایک عربی بیشر میں نے حضرت قبلہ لی وروحی فداہ (میرے دل وجان آپ پر قربان ہوں) کے حضور میں پیش کیا۔اس خواب کامضمون بعینہ یہاں نقل کرتا ہوں:

(تبله) "میں آپ کے قربان ہو جاؤں! گذشتہ کل دو پہر کے وفت خواک کا حالت میں ذکھتا ہوں کہ میں شاہ تر کمان صاحب کے مزاریر جود الى شريف كى خانقاه (مظهريه) كے قريب ہے، گزر رہا ہوں اور میرے دل میں خیال آتا ہے کہ یہ بزرگ شاید صاحب نبیت نہیں ہیں۔شہرت بہت رکھتے ہیں،لیکن ان کی بزرگی کی اشاد کسی سے سننے میں نہیں آئیں۔ بغیر دعائے فاتحہ پڑھے میں اس جگہ سے گزر گیا۔ مین ابھی ان کی درگاہ سے چندقدم باہر نہیں گیا تھا کہ اس کمترین کے باطنی احوال تباه وبرباد ہو گئے اور دل پر بہت زیادہ سیابی چھا گئے۔ میں بہت زیادہ حیران اور پریشان ہوگیا۔ یہاں تک کدائم کی وجہ سے ملنے کی طاقت ندرى اور مل بير راداس حالت ك خوف كى وجه سے ميں والی ہوااورشاہ تر کمان صاحب کے مزار برگیااور بڑے دھیان سے دعائے فاتحہ بر هی فورأای وقت میں نے اپنی حالت (باطنی) کو بحال یایا۔دل کوتسلی ہوئی۔ای وقت میں جاگ گیا۔ایے لطائف کی طرف متوجہ ہو کر میں نے محسوس کیا کہ ذکر جاری ہے۔ ضروری سجھتے ہوئے میں عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ اس خواب کی تعبیر میں بچھ ارشاد فرمائیں، تا کہ دل کوشلی آئے اور آئندہ اس بیمل کیا جائے۔''

حضرت قبلة قبلى وروحى فداه (ميرے دل و جان آپ پر فدا ہوں) نے اس عريضه كى پشت پر جواب تحريفر مايا، جوبطور تبرك پيش كياجا تا ہے اور وہ سے:

"جواب: مسلمان کے ساتھ بدگمانی کرنا، شریعت پاک کی روہے گناہ کے اور عارضہ گناہ کی وجہ سے باطن میں سیاہی محسوں ہوئی۔ جبتم نادم اور تائب ہو گئے تو ذکر کی نورانیت ظاہر ہو گئی اور شاہ تر کمان صاحب مرحوم ایک بزرگ ہیں جن کا مزار اس شہر میں مشہور ومعروف ہے۔ آئندہ زندہ یامردہ میں سے کی آدمی کے بارے میں بدگمانی نہ کی جائے۔"

### ملفوظ (٢٥)

ایک روز بیکترین نماز تبجد کے دفت تبیح خانہ میں (حضرت قبلہ کے) حضور فیض گبور
میں حاضر ہوا۔ حضرت قبلة قبلی وروی فداہ (میرے دل وجان آپ برقربان ہوں) نے بندہ کو
مخاطب کرتے ہوئے (ارشاد) فرمایا کہ ہمارے پیر و مرشد حضرت (حاجی دوست محد
قندھاری) برداللہ مضجعہ الشریف و نوراللہ مرقدہ المنیف ورحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (اللہ تعالیٰ ان کے
مزار شریف کو خنک کرے اور قبر مبارک کو منور کرے اوراللہ تعالیٰ آپ پررتم فرمائے) کے عرس
مزار شریف کو دنک کرے اور قبر مبارک کو منور کرے اوراللہ تعالیٰ آپ پررتم فرمائے) کے عرس
مزریف کے روز (ہم نے) اپنے باطن میں ترقی کی تا ثیر پائی یانہیں؟ میں نے عرض کیا کہ قبلہ
میں نے بہت زیادہ تا ثیر ملاحظہ کی ہے۔ (آپ نے) فرمایا کہتم نے کس مقام میں ترقی ملاحظہ
میں نے بہت زیادہ تا ثیر ملاحظہ کی ہے۔ (آپ نے) فرمایا کہتم نے کس مقام میں ترقی ملاحظہ
اور مجیب حالت ظاہر ہوئی اور چند ساعت ہے ہوئی کی حالت غالب رہی۔ پھر (آپ نے)
کی تا ثیر ظاہر ہوئی ہوئی محمول ہوئی ؟ انہوں نے عرض کیا کہ قبلہ خاتھاہ شریف میں کوئی دن تا ثیر
کی تا ثیر ظاہر ہوئی ہوئی محمول ہوئی ؟ انہوں نے عرض کیا کہ قبلہ خاتھاہ شریف میں کوئی دن تا ثیر
سے خالی نہیں ہے، لیکن عرب شریف کے روز ایک ایس حالت ظاہر ہوئی کہ جھے زمین وآسان میں حالت خالی کہ بہتری کی کہ بہتری کی کہ بہتری کی کہ بہتری کی کہ بہتری کہ بہتری کی دور آپ کے دروز ایک ایس حالت خالی ہوئی کہ جھے زمین وآسان کی کہ بار کی کہ دروز کی خواص وعام پر چھا گیا۔ بعد از ال حضرت قبلہ گوئی کہ دور کی فداہ
کی کہ بہاں تک کہ سارے جہاں کے خاص وعام پر چھا گیا۔ بعد از ال حضرت قبلہ گائی وروحی فداہ

(آپ برمیرے دل و جان قربان ہول) نے (این) موتی بھیرنے والی زبال مبارک ہے ارشاوفر مایا کہ ہر ملک اور زیانے کی عورتوں کی عادت ہے کہ وہ ہرروز اینے گھر میں جھاڑوویتی ہیں اور گر دوغیار اور کوڑا کر کٹ صاف کرتی ہیں اور گندگی اور کدورت دور ہوجاتی ہے،جس سے گھر میں رہنے والے کومکان کی صفائی ہے ایک طرح کی خوش اسلوبی اور رونق نظر آتی ہے اور دل ک نورانیت بڑھ جاتی ہے۔ صوفی کے دل کی بھی یہی حالت ہے۔ جا ہے کہ مراقبہ سے پہلے استغفاراور تبلیل کی چند تسبیحات یڑھ کر جوگر دوغبار دل پر دنیا داری کی وجہے آ بیٹھا ہے،اے صاف کرے اور بشریت کی بنایر جوکوڑ اکر کٹ دل پرآ گراہے، اے صاف کرے اور دل کواللہ تعالی کی محبت کے سواتمام خیالات سے یاک بنائے۔اس کے بعد مراقبہ کرے اور متوج فیف ہو جائے۔ اِنْ هَاءَ الله تعالی فیض خالص آئے گا اور وہ فیضیاب ہورًا اور دل کی نورانیت حاصل ہوگی،ورنہ کدورت وآلائش، (جو (ونیاوی) تعلقات اور رکاوٹوں کی وجہ سے دل پر آپڑی ہے، وہ فیض کو گدلا کردے گی ،جس طرح کہ ہارش کا یائی یاک،صاف اور مصفا بہاڑ پر برستا ہے اور بارش کا یانی آفاقی گردوغبار، جو پہاڑی ارکی پڑی ہوتی ہے کے ساتھ ال جاتا ہے اور بہاڑی بلندی اور پستی جو خاک کا ڈھیر ہوتا ہے، وہ اس یانی میں مل جاتی ہے۔جس وقت وہ یانی پہاڑ ے نیج آتا ہوا تنازیادہ غلیظ اور گندا ہوجاتا ہے کہ آ دمی کادل اس سے بے صدففرت کرتا ہے اور وہ نہ تو ینے کے قابل ہوتا ہے اور نہ کیڑے دھونے کے کام آتا ہے، کیونکہ خوذ گندا ہے، كيڑے كوكيونكرسفيدكرسكتا ہے، بلكداس يانى سے ايك قطره سفيد كيڑے يركر بڑے تو كيڑے كو داغ نگا دیتا ہے اور (یہ یانی) نہ کھانا پکانے کے کام آسکتا ہے اور نہ آٹا گوندھنے کے لیے استعال ہوسکتا ہے۔غرض ہے کہ بارش کے یانی کی صفائی میں کوئی کمی نہیں ہوتی ،کیکن وہ خاک اور کوڑے کرکٹ کی آمیزش نے غلیظ اور گندا ہوجا تا ہے۔ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے :07

> باران کہ در لطافت طبعش خلاف نیست در باغ لالہ روید در شور بوم خس ایعنی بارش کے پانی کے مزاح کی لطافت میں کوئی چیز نے ف امر نہیں

ہے۔ باغ میں اس سے لالہ کے پھول اُگتے ہیں، جبکہ بنجر زمین میں جہاڑیاں اور تنکے اُگتے ہیں۔

بعضے نا جھے بھی کہتے ہیں کہ فلاں نقیر کی صحبت ہیں اس طرح تا فیر حاصل ہوئی اور فلاں بزرگ کی وجہ سے ایسا فیض حاصل ہوتا ہے، گراس زمانے کے جائل نہیں جانتے کہ کس طرح فیض (وارد) ہوا ہے۔ اگر اس فقیر (بزرگ) کا فیض شفاف ہے تو وہ (دوسروں کو) فیضیاب کرتا ہے اوراگر اس بزرگ کا فیض مکدر (غیر شفاف) ہے تو وہ دوسروں کو بھی گدلا بناڈ التا ہے۔ آپ نے (اس کی) تفصیل میں (ارشاد) فرمایا کہ غیر شرع فقیروں اور بزرگوں کو بھی فیض ہوتا ہے اور وہ بھی تا فیرر کھتے ہیں، لیکن ان کا فیض اور تا فیرگد لے (غیر شفاف) پائی کی طرح ہوتا ہے کہ وہ خود نا پاک ہیں اور دوسروں کو بھی نا پاک بناتے ہیں۔

فائدہ: اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا (فقیر) انسان کوح ص وہوس پر ابھارتا ہے اور نفسانی اور شہوانی لذتوں کی جانب راغب کر کے دل کودین کے کاموں سے سر دکر دیتا ہے۔

اہل اللہ بزرگ جومتشرع ہوتے ہیں، کے فیض و تا ثیر کی مثال مصفا (پا کیزہ) پانی کی طرح پاک اورصاف ہوتی ہے اور وہ لوگوں کے دلوں میں بہت جلد سرایت کرتی ہے۔
فائدہ: ان کا فیض اور تا ثیر ہے ہے کہ وہ انسان کو دین کے کاموں پر آ مادہ کرتا ہے اور نفسانی و شہوانی لذتوں سے متنفر کرتا ہے اور دل کو ماسوئ اللہ (اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں) سے دور کر ڈالتا ہے۔

فرمایا ہے کہ تصوف کی کتابوں میں لکھا (حضرت اقدس نے ) پھر فرمایا کہ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ تصوف کی کتابوں میں لکھا ہے کہ صوفی کو چاہیے کہ اوّل فقراء کی خانقا ہوں کا ادب کرے اور ان میں بادب (ہوکر)رہے، کیونکہ بزرگوں کی خانقاہ فیض کی جگہ ہے۔

### ملفوظ (۲۲)

ایک بار حضرت قبلہ قلبی وروحی فداہ (میرے دل و جان آپ پر قربان ہوں) سردیوں کے موسم میں گونا گوں بیاریوں میں مبتلا تھے،اورلوگ آس پاس سے عیادت کے لیے کثیر تعداد

میں آئے ہوئے تھے۔ بدور پندخادم آپ کے حضور مبارک میں تبجد کے آخری وقت میں حاضر ہوا۔ اس مجلس میں خانقاہ شریف کے دوسر مخلصین اور درویش بھی جمع تھے اور اس وقت حضرت قبلة قبلى وروحى فداه (ميرے دل و جان آپ ير فدا موں) نے (این) موتی جمھيرنے والی زبان (مبارک) ہے ارشاد فرمایا کہ میں نماز مغرب کے بعد بیاری کی حالت میں تکبہ لگائے بیٹا تھا اور میں نے دل میں خیال کیا کہ اے اللہ! یہ تمام لوگ جو بیاری کی عیادت کے ليا كشے ہوئے ہیں اور میری بیاری كی وجہت تكلیف میں مبتلا ہیں ، اگر میر اوقت آخركو بھنج جكا ہے، تو تو جلد خاتمہ بالخیر فرما کہ لوگ میری وجہ ہے تنگ نہ ہوں اور اگر زندگی ( ابھی ) باتی ہے تو صحت عطا فر ما کہ دوستوں اور درویشوں کا اضطراب ختم ہو جائے۔اس اثناء میں بیاری کی وجہ ے کمزوری کا پچھ غلبہ ہو گیا اور بے ہوشی طاری ہو گئی۔ میں نے اس حالت میں دیکھا کہ حضرت غوث صدانی محبوب سجانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی صاحب، حضرت شاه غلام علی د ہلوی صاحب، حضرت شاہ ابوسعید صاحب، حضرت، شاہ احمد سعید صاحب اور حضرت حاجی دوست محمر صاحب قبله بردالله مضجعهم الشريف ونور الله مرقدتهم المديف ورحمة الله عليهم اجمعین (الله تعالی ان کے مزارات شریف کوخنک کرے اور مبارک قبروں کومنور فر مائے اور ان سب پراللہ کی رحمت ہو) تشریف مبارک لے آئے ہیں اور انہوں نے فقیر کے ساتھ مصافحہ کیا اور حضرت عزرا ئیل علی نبینا وعلیه السلام نے بھی تشریف فر ما ہو کرفقیرے مصافحہ کیا اور ان کی بیٹانی مبارک سے ستارہ کی طرح نور کی بچلی ظاہر ہوئی اور میں نے دل میں خیال کیا کہ ان حضرات کرام اور حضرت عز رائیل علی نبینا وعلیه السلام کی تشریف آ وری دوامرے خالی نبیس

(۱) شاید کرفقیر کا وقت (زندگی) آخر کو پہنچ گیا ہے (۲) یا صحت نصیب ہوگی۔اس کے بعد ایک پوری گھڑی میں ان کی زیارت ہے مشرف رہا اور پھریہ حضرات کرام علیم الرضوان اور حضرت عزرائیل علی نبینا وعلیہ السلام تشریف نے گئے۔اس وقت ہے فقیر کی بیار یوں میں قدر افاقہ معلوم ہوتا ہے۔آپ کی موتی بھیرنے والی زبان (مبارک) سے یہ باتیں س کر متمام حاضرین مجلس نے اللّٰہ کریم کاشکرا دا کیا۔

### ملفوظ (٢٤)

جناب حضرت حاجی دوست محمد صاحب برداللہ مضجعہ الشریف ونوراللہ مرقدہ المہیف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (اللہ تعالیٰ ان کے مزارشریف کو خنک کرے اوران کی قبر مبارک منور کرے اوراللہ تعالیٰ آپ پررتم فرمائے) کے عرس شریف کے روز حقیر قبلہ انام حضرت قبلہ قبلی وروی فداہ (آپ پرمیرے دل و جان قربان ہوں) کے حضور حاضرتھا کہ خدام میں ہے ایک مولوی آدی نے حضرت قبلہ کی خدمت میں حاضر ہو کرع ض کیا کہ قبلہ مجھے پڑھنے کے لیے کوئی وظیفہ اوری نے حضرت فرمائیں کہ اس پر ہمیشہ مل کروں۔ (آپ نے ) ارشاد فرمایا کہ استعفار کی ایک تبیج منہ کھان اللہ فرمایا کہ استعفار کی ایک تبیج منہ کھان اللہ فرمایا کہ استعفار کی ایک تبیج منہ کھان اللہ فرمایا کہ استعفار کی ایک تبیج سنہ کھان اللہ فرمایا کہ استعفار کی ایک تبیج سنہ کھان اللہ فرمایا کہ بہت بردا فائدہ فصیب ہوگا۔

### ملفوظ (٢٨)

ایک روز میں حضرت قبلہ قبل وروحی فداہ (آپ برمیرے ول و جان قربان ہوں) کے فیض تنجور میں حاضر ہوا۔ (آپ نے ارشاد) فرمایا کہا گرخطوط کے جواب لکھے ہیں تو لےآؤ۔
میں نے حسب فرمان لا کرملاحظہ کرائے۔ایک خط جو حقائق ومعارف آگاہ جناب حافظ تحمہ یار صاحب کے نام تھا، کے جواب میں میں نے بیعبارت کا بھی تھی کہ حضرت لعلی شاہ صاحب مرحوم کے جانگداز انقال کے واقعہ نے اس قدر غم اور الم دیا ہے کہ وہ بیان و تحریر کی حدے باہر ہوا اور اس نے دل پریوں آگ بھڑکائی ہے کہ اس کے بچھنے کا امکان نہیں ہے۔ (آپ نے اس کے بران فرمائی نہیں ہے۔ (آپ نے اس عبارت تحریفر مائی: "بیعن عضرت شاہ صاحب مرحوم کا انتقال ایک بخت مصیبت ہے۔ اللہ تعالی عبارت تحریفر مائی: " یقیدیا حضرت شاہ صاحب مرحوم کا انتقال ایک بخت مصیبت ہے۔ اللہ تعالی شانہ ان مرحوم کو بخشش کے سمندروں میں غرق فرما ئیں اور اے لوگوں کے رب! تو ان کے بیماندگان کو حضرات کرام کے فیوش ہے (حصہ) نصیب فرما۔"

اس کے بعد (آپ نے ارشاد) فر مایا کہ خطوط کے جواب میں ایسے الفاظ لکھنے چاہئیں کہ جوجھوٹ پر بنی نہ ہوں اور آسان اور عام فہم ہوں۔

پھرفر مایا کہ فقیر بھی کئی برس تک عریضوں وغیرہ کے جواب لکھنے کے لیے اپنے پیرومرشد کی خدمت میں رہا ہے۔ ایک روز میں نے ایک عریضے میں'' گلہ اُشتران' کی جگہ''اروانہ جات'' لکھڈ الاتو آپ نے فر مایا کہ پھراس طرح کے غریب (اجنبی) الفاظ مت لکھنا۔

## الفوظ (٢٩)

ایک روز حقیر (آپ کے) فیض گنجور حضور میں حاضر ہوا۔ حضرت قبلہ قبلی و روحی فداہ (آپ پرمیرے دل و جان قربان ہوں) نے موتی بھیر نے والی زبان مبارک ہے ارشاد فربایا کہ اس زبانے کے علاء سمجھتے ہیں کہ علم دین اور چیز ہے اور علم تصوف و فقیری کوئی دوسری شے ہے اور نہیں سمجھتے کہ تمام فقہاء نے فقہ کی کتابوں میں اللہ اور رسول (کریم صلّی اللہ علیہ وسلّم) کی فرما نبر داری کا بی لکھا ہے۔ پس اس پر پوری طرح عمل کرنا ہی فقیری اور کمال تصوف ہے۔ گی فرما نبر داری کا بی لکھا ہے۔ پس اس پر پوری طرح عمل کرنا ہی فقیری اور کمال تصوف ہے۔ اگر کسی کی تشفی نہیں ہوتی تو وہ فقیر کے پاس آئے کہ میں کتاب کنز (الد قائق) سے لطیفہ قلب سے دائرہ لاتعین تک تصوف کے تمام مقامات اس کے لیے بیان کروں۔ اِن شَاءَ اللہ تعالیٰ اپنی زبان سے اقر ارکرے گا کہ تھے اور درست ہے۔ البتہ بعض مقامات کے حالات ایسے ہیں جن نے ہر ہر مقام کی تاثیر پیران کبار کے واسطہ سے نصیب ہوتی ہے اور اس ضمن میں ملاء کا کوئی تعلق نہیں۔

پھر فر مایا کہ کتاب مشکوۃ شریف میں نے اپنے ہیر دشکیر (حاجی دوست محمد قندھاری) قدس سرہ سے پڑھی۔ جب میں کتاب البیوع پر پہنچاتو حضرت قبلہ نے فقیر سے فر مایا کہ اسے بھی پڑھو گے؟ میں نے عرض کیا کہ اس کی مجھے ضرورت نہیں کیونکہ خرید وفروخت سے میراکوئی تعلق نہیں ہے! اس پر (حضرت قبلہ) نے فر مایا کہ میری بھی یہی رائے ہے کہ اسے جھوڑ دو، کیونکہ نہ میرے پاس کوئی چیز ہے اور نہ تم کچھر کھتے ہو! پھر حضرت قبلہ نے بیشعر پڑھا:

علم کثیر آمدہ عمرت قصیر آنچی ضروری ست بدان شغل گیر لیعن علم بہت وسیع ہے اور تیری عمر بہت تھوڑی ، للہذا جو چیز ضروری ہے اے سیکھ لے۔ بعدازاں (حضرت قبلہ نے) ہمیں کتاب الادب (پڑھانی) شروع فرمادی۔

### ملفوظ (۴۴)

ایک روز میں (حضرت قبلہ کے) فیض گنجور حضور میں حاضر ہوا۔ ایک شخص نے عرض کی کے قبلہ فلاں جگہ ایک بزرگ ہیں جو کسی کواپنی ملا قات کی اجازت نہیں ویے ۔ لحظہ بھر کے بعد (حضرت قبلہ نے) ارشاد فر مایا کہ ہمارے ہیر وہم شد حضرت (دوست محمد قند صاری) قد س اللہ مرہ الافتدی (اللہ تعالی ان کے راز کو پاک بنائے) ایک بار بے حد بیمار تھے۔ خدام نے عرض کی کہ قبلہ اگر نماز عشاء کے بعد کوئی آ دمی آ پ کے قریب نہ آ نے تو بہتر ہے تا کہ پیکھ دفت آ پ استراحت فر مالیس (آ پ نے) ارشاد فر مایا کہ تم کسی وقت بھی جو آ دمی ملا قات کی غرض سے استراحت فر مالیس (آ پ نے) ارشاد فر مایا کہ تم کسی وقت بھی جو آ دمی ملا قات کی غرض سے اپنے اخلاص کے مطابق فیض حاصل کرتے ہیں۔ جو آ دمی زیادہ اخلاص لے کر آ یا ہے، وہ ذیادہ فیض حاصل کرتا ہیں۔ جو آ دمی زیادہ اخلاص کے مطابق چیز میں خرید کرتے ہیں۔ جو آ دمی زیادہ مال رکھتا ہے وہ کم فیض حاصل کرتا ہیں کہ خوات ہے۔ اپنی تو فیق کے مطابق چیز میں خرید کرتے ہیں۔ جو آ دمی زیادہ مال رکھتا ہے وہ نم فیض حاصل کرتا ہیں گئے تھیں ہوتا وہ خالی واپس آ تا ہے۔ سعدی شیر ازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

میں کی تھی بیں ہوتا وہ خالی واپس آ تا ہے۔ سعدی شیر ازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:
میں کی تھی بیں ہوتا وہ خالی واپس آ تا ہے۔ سعدی شیر ازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

اے کہی وست رفتہ در بازار ترسمت بر نیاوری دستار لینی اے خالی ہاتھ بازار میں جانے والے، جھے تیرا ڈر ہے کہ پگڑی تیرے ہاتھ نہیں آئے گی۔

### ملفوظ (۱۳)

ایک روز میں فیض بخش محفل میں حاضر ہوا۔ اس وقت حضرت قبلہ قلبی وروحی فداہ (میرے دل وجان آپ پر قربان ہوں) حاضرین مجلس کو بجیب وغریب نصیحت آمیز باتیں سنا رہے تھے۔ اثنائے کلام میں آپ یہ عبارت پڑھ رہے تھے کہ حضرت قبلہ شاہ غلام علی دہلوی فرماتے تھے کہ اے بھائی! ہوں اور چیز ہاور جانبازی دوسری شے ہے۔ آج کل کی درویثی لقہ فروثی ہے، اللہ تعالی اس درویثی جو دین فروشی ہے، سے تو بہ (کی توفیق) عطا فرمائے۔ میں پہلے مسلمانی درست کرتا ہوں (اور) اس کے بعد درویشی۔

### ملفوظ (۲۲)

ایک روز فقیراس قبله نما مرشد کے حضور میں عیدالا ضخی کے دن حاضر ہوا۔ (آپ نے)
ارشاد فرمایا کہ عید کا دن مولی (کریم) کی عبادت سے عبارت ہے اور اس روز جولوگ ضبح سے
شام تک فقیر کے پاس مبار کباد کے لیے آتے ہیں اور فقیر کا وقت ضائع کرتے ہیں، کیا کروں
میں اس روز ان لوگوں سے روگر دانی کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔

پھر فر مایا کہ میں خانقاہ شریف کے درویشوں کو بعض بعض اوقات میں خانقاہ شریف کی خدمت کے کاموں میں مشغول رکھتا ہوں اور اس زمانے کے جو درویش علم تصوف ہے آگاہی نہیں رکھتے اور وہ کوتاہ فہم ہیں ،اس کام کا اٹھیں کوئی نفع نظر نہیں آتا۔

فائدہ: خانقاہ شریف کے جو درولیش مجے و شام بلاناغہ گندم کی تیار روٹی کھاتے ہیں اور بلا تکلیف لباس پینتے ہیں اور وہ خوراک و پوشاک کا کوئی فکرنہیں رکھتے۔مبادا ماسوئی اللہ کے وسوے ان کے دلوں میں بیدا ہوجائیں،اس لیے انھیں بھی بھی خانقاہ شریف کی خدمت میں مصروف رکھتا ہوں تا کہان کے خیالات کی توجہ اس طرف مائل نہ ہو۔

کیر فرمایا کہ فقہاء نے جو کتابوں میں لکھا ہے کہ طَلَبُ الْعِلْمِ فَوِیْضَةٌ یعنی علم کا حاصل کرنا فرض ہے (دیکھیے سنن ابن ماجہ، نمبر ۲۲۳، مشکاۃ المصابیح، نمبر ۲۱۸)، یہ سیجے ہے لیکن آ دمی جو (نیک) کام (بھی) اختیار کرتا ہے، اس وقت اس پرای کے علم کا طلب کرنا فرض ہے اور جو آدی و نیا ہے تعلق رکھتا ہے اس کے لیے خرید و فروخت کے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ جو آدی مسکین ہے ذکو ق کے مسائل اے کیا فائدہ دیں گے؟ اور جو آدی مجرد ہے، نکاح اور طلاق کے مسائل کواس سے کیا مناسبت ہے؟

(آپن) بھرفر مایا کہ علم فقر صوفی کے دل میں تھوڑی ہی کثافت پیدا کرتا ہے کیکن عقائد کی در تنظی کا جمال اس تقصیر کومٹاڈ التا ہے۔اس وقت جناب مولوی حسین علی صاحب بھی حضور میں حاضر بیٹھے تھے۔حضرت قبلہ نے اس دیرینہ خادم کوارشا وفر مایا کہ تنجے خانہ سے کتاب منظاب مکتوبات امام ربانی مجد دالف ٹانی رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی جلد لے آؤ۔ حسب فر مان میں لے آیا (حصرت قبلہ نے) جناب مولوی صاحب موصوف کو آٹھویں مکتوب کی ہے عبارت ملاحظہ کرائی:

''اوراہل سنت و جماعت کے علم نے ظاہر اگر چہ بعض اعمال میں قاصر ہیں، لیکن ذات وصفات الہی میں ان کی درتی عقائد کا جمال اس قدر نورانیت رکھتا ہے کہ وہ کوتا ہی اور کی اس کے مقابلہ میں بیجے وہ اچیز دکھائی دیتی ہے اور بعض صوفی باوجو دریاضتوں اور مجاہدوں کے چونکہ ذات و صفات میں اس قدر درست عقیدہ نہیں رکھتے۔ وہ جمال ان میں پایا نہیں جاتا اور علماء وطالب علموں سے بہت محبت پیدا ہوگئ ہے اور ان کا مرابقہ اچھ معلوم ہوتا ہے اور آرز وکرتا ہے کہ ان لوگوں کے گروہ میں ہواور (کتاب) تلوی کا مقد مات اربعہ سے ایک طالب علم کے ساتھ مباحثہ کرتا ہے اور (کتاب) ہدا ہے نقد کا بھی ذکر ہوتا ہے اور معیت اور اصاحب میں علماء کے ساتھ شریک ہے۔' (مکتوبات امام ربائی ا: کا)۔

# ملفوظ (سس)

ایک روزید کمترین درینه خادم (حضرت قبلہ کے )حضور عالی میں حاضر ہوا۔ (آپ

نے ارشاد) فرمایا کہ وقت آخرکو پہنے گیا ہے اور اس زمانے کے اکثر لوگ فقیر کے پاس آتے ہیں، وہ اپنی مرادوں کو ظاہر کر کے دلی تمنا اور بہند بدہ چیز وں کو پانے کے لیے (جھے سے) دعا کے ذریعے مدد ما تکتے ہیں اور دنیاوی اغراض وا مورکی تھیل کے لیے دعا کے طالب بنتے ہیں۔ حالانکہ ہرعلم کے لیے ایک موضوع ہوتا ہے اور اس کے نفع وضرر ہوتے ہیں۔ فقیری کے لیے ضروری ہے کہ پیراور مریداپنی مرادوں کو ترک کردیں اور ماسوی اللہ خیالات کو چھوڑ دیں۔ فروری ہے کہ پیراور مریداپنی مرادوں کو ترک کردیں اور ماسوی اللہ خیالات کو چھوڑ دیں۔ صوری اولا داور دوسری معنوی اولا د۔ معنوی اولا دکی نسبت حضرت آدم علیہ السلام کی طرف ہے اور معنوی اولا دکی نسبت حضرت کرمیں ہی ہی مثال ہے موری اولا دکی نسبت حضرت کے مرید سے درمیان بھی بھی مثال ہے کہ مرید صوری اولا دیے اعتبار سے اپنے والدین سے ہے ، لیکن معنوی اولا دیے لئا ط سے وہ ایک میں معنوی اولا دیے لئا سے دو اللہ ین سے ہے ، لیکن معنوی اولا دیے لئا ط سے وہ ایک میں مشال ہے سے بیرومر شد سے تعلق رکھتا ہے۔

### ملفوظ (۱۳۲)

ایک روز فقیر دیزینه خادم قبله انام کے حضور میں حاضر ہوا اور اس وقت حضرت قبله قبلی و روی فداہ (میرے دل وجان آپ پر قربان ہوں) جوش کے عالم میں تشریف فرما ہے:

باخدا دادہ گان ستیز ان مکن
خدا دادہ گان را خدا دادہ است

یعن تو خدا کے ہوجانے والوں کے ساتھ لڑائی مت کر کیونکہ خدا کے ہو جانے والوں کے ساتھ لڑائی مت کر کیونکہ خدا کے ہو جانے والوں کا خدا خود ہوجا تا ہے۔

یجر (آپ نے والوں کا خدا خود ہوجا تا ہے۔

خود بخو د آن مه دلدار به بری آید نه بر در نه بر اری نه بر ری آید یعنی وه بیارا چاند (محبوب)خود بخو دنگل آتا ہے، وہ زور، زاری اور زر کے ذریعے دیدار نہیں کراتا۔

### ملفوظ (۵۷)

ایک روز میں (حصرت قبلہ کے ) فیض گنجور حضور میں حاضر ہوا۔ عرض کی کہ قبلہ تو حید کا مسئلہ اس ناقص فہم حقیر کی جھے میں پوری طرح نہیں آتا۔ آپ نے موتی بھیرنے والی زبان (مبارک) سے دلچسپ تقریر بیان فرمائی۔ پھر فرمایا کہ تنج خانہ سے کتاب مستطاب مکتوب حضرت شاہ احمد سعید صاحب قبلہ لے آؤ۔ میں حسب فرمان لے آیا۔ (آپ نے) کمال مہر بانی سے بیعبارت اس خادم کویڑھائی:

بارہویں متوب کی عبارت: صوفیہ صافیہ رحمۃ اللہ علیم کے زدیک تو حید کی دوسمیں ہیں:
تو حید وجود کی اور تو حید شہود کی ہے حید وجود کی کامعنی ہے اتحاد وجود بھنا، جو ما بدالموجودیت کے معنی ہے تمام چیزوں میں (ایک) ہے ۔ یعنی موجودات علوی وسفلی میں وجود کی مقوم ذات (سب کوقائم رکھنے والی ہستی) صرف حق سجانہ وتعالیٰ کی ذات احد ہے اور ایبا (ہرگز) نہیں کہ موجودات کی ذات اور حق سجانہ وتعالیٰ کی ذات ایک ہے، جس طرح کہ بعض جا ہلوں کا خیال ہے کہ یہ وحدت موجود ہے۔ وحدت وجود (ہرگز) نہیں (ہے)۔ (اوگ) جہالت کی زیادتی کی وجہ ہے مصدر اور مشتق میں فرق نہ کر کے گمراہی میں جایز تے ہیں۔

ضلوا فاضلوا، ضاعوا فاضاعوا (صیح ابخاری نبر ۱۰۰، ۲۳۰۵، میم ۱۷۹۲)، یعن، وه گراه هوئے ، سودوسرول کو گردیا، محققین صوفیااس طرح کی اغلاط ہے بری الذمہ ہیں۔ اگر چہوہ جس وجود کو عین حق سجھتے ہیں، اس میں وہ مراتب خمسہ ثابت کرتے ہیں، کیکن ایک مرتبہ کے احکام کو دوسرے مرتبہ پراطلاق کرنے کو وہ کفروالحاد خیال کرتے ہیں، جس طرح کہ مولا ناچا می رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شعر:

ہر مرتبہ از وجود تھمی دارد گر فرق مراتب تکنی زندیقی یعنی وجود کا ہر مرتبہ ایک الگ تھم رکھتا ہے، اگر تو مراتب کا فرق نہ کرے تو تو زندیق ہے۔ توحید شہودی کا مطلب ہے صرف حق سجانہ وتعالیٰ کا مشاہدہ اور سالک کی نظرے کثرت کا حصیب جانا، نہ کہ (اس کا) کثرت کو دیکھنا اور کثرت و وحدت کے درمیان عینی نسبت، یا مراتب کا اثبات کرنا، جبیبا کہ توحید وجودی میں ہے۔ سومحت کی نظر میں دونوں کا مشاء محبوب حقیقی کی محبت کا غلبہ ہوتا ہے، جو وہ توحید اوّل (وجودی) میں ماسویٰ اللہ کوعینی یام اِ تبی عنوان ہے محبت کے غلبہ کی وجہ سے ملاحظہ کرتا ہے اور سابی (اپنے) اصل کے ساتھ مشتبہ ہوجاتا ہے۔ عارف نامی حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

عکس روئے تو چودر آئینہ جام اوفاؤہ عارف از خندہ می درطمع خام افقاد لین تیرے چرہ کاعکس جب جام کے آئینہ میں پڑاتو عارف شراب کی مسکراہٹ پرطمع خام میں جابڑا۔

توحیر فانی (شہودی) میں ماسوئی اللہ ہرگز اس (محب) کی نظر میں نہیں آتا، تا کہ نسبت

کے اثبات میں کیا ہوتا ہے اور یہ شم (توحیر شہودی) ہتم اوّل (توحید وجودی) ہے بلند ہے اور پہلی کا منشاء تو تصفیہ قلب ہے اور دوسری کا مصدر تر کیفس ہے اور اس کا (نفس) مطمئنہ بن جانا سالک توحیدی کو بقیناً فنا حاصل ہو جاتی ہے اور اس کی ویداور دانش ہے ماسوئی اللہ توجوہ جاتا ہے اور اس کی ویداور دانش ہے ماسوئی اللہ توجوہ جاتا ہے اور اس کی بھیرے حق سجانہ وقعالی کے علاوہ کی چیز کونہیں پاتی ، جس طرح کہ دوشن دن جاتا ہے اور اس کی بھیرے حق سجانہ وقعالی کے علاوہ کی چیز کونہیں پاتی ، جس طرح کہ دوشن دن فیل نہیں ویتا اور ستارے ہرگز فیل نہیں آتے ، باوجود اس کے کہ در حقیقت ستاروں کا وجود ثابت ہوتا ہے۔ ایسے ہی کثر ت فیل نہیں آتے ، باوجود اس کے کہ در حقیقت ستاروں کا وجود ثابت ہوتا ہے۔ ایسے ہی کثر ت (کی مثال) ہے، لیکن عاشق کی نظر اپنے معشوق پر کم ہے اور اپنے محبوب کے جمال کے مشاہدہ میں متغرق ہے:

درود بوارچوآ ئینہ شداز کثرت شوق ہر کجا می نگرم روئے ترامی بینم (حافظ شیرازگ) لینی جب شوق (زیارت محبوب) کی کثرت سے درود بوار شیشہ بن گئے تو میں جس طرف بھی دیکھا ہوں ، تیراچہرہ (ہی) نظر آتا ہے۔

بخلاف (اس کے ) تو حیدوجودی (ہے) جوراہ (سلوک) کی شرائط میں سے نہیں ہے۔

لہذا بعضے طالبوں کے لیے واضح ہوتا ہے اورا کشر کو نہیں (ہوتا)۔ حضرت شاہ نقشبند (خواجہ بہاء

الدین رحمۃ اللہ غلیہ ) نے سالکین کے لیے ایسا راستہ مقرر فر مایا ہے جس میں تو حیدوجودی کا

انکشاف (داخل) نہیں ہے، تا کہ (سالک) مزلت اقدام (پاؤں کی لغزش) جوتو حیدوجودی

(کے قائل) بعض ارباب کو واقع ہوتی ہے، ہے محفوظ رہے اور تہد ضلالت میں نہ گر پڑے۔

اللہ تعالیٰ انہیں بہت بھلی جزا عطا فرمائے۔ جس طرح کہ اس زمانے کے اکثر لوگ ''ہمہ

اوست'' کے عقیدہ کو محکم بنا کر شطحیات بیان کرتے ہیں اور شرعی امور کو حقیر بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انھیں تو ہی کو قیق عطافر مائے۔

مكتوب بجانوي كي عبارت:

والفرق بين التوحيد الوجودي والشهو دي، ان التوحيد الوجودي عبارة عن انكشاف سريان الوجود في مراتب الامكان و في كل ذرة من ذرامة و في

هذاالقام يترن بعذ ذالابيات:

البحريجرى على ما كان في قديم ان الحوادث، مواج و انهار فلا يعجبنك اشكال تشاكلها عمن تشكل فيها وهي استار لا آدم في الكون ولا ابليس لا ملك سليمان ولا بلقيس فالكل عبارة وانت المعنى يا من هو للقلوب مقناطيس رق الزجاج ورقت الخمر فتشابهاوتشاكل الامر فكانما خمر ولا قدح وكانما قدح ولا خمر والتوحير الشهو دى عبارة عن شهود الحق واختفاء الكثرة عن النظر لا في والتوحير الشهو دى عبارة عن شهود الحق واختفاء الكثرة عن النظر لا في الواقع في فافترق افرق واضحاء والتوحير الشهو دى لا بد انكشاف ليصل الفناء اللا مقاء الله ودى للها لك اندلام المقاء المن مصول الفناء لهن حصول الفناء المن حصول الفناء الهن حصول الفناء المن حصول الفناء اللهن حصول الفناء الهن عصول الفناء المن حصول الفناء المن حصول الفناء المن حصول الفناء المن حصول الفناء المناه ا

ترجمہ: وجودی اور شہودی تو جید میں فرق ہے کہ وجودی تو حید مراتب امکان میں وجود کے سرایت کر جانے کے انکشاف سے عبارت ہے، اور اس کا تعلق ہر ایک ذرہ سے ہوتا ہے اور اس مقام پر آپ حسب ذیل اشعار پڑھا کرتے تھے:

ترجمہ: دریا قدیم زمانہ سے جاری وساری ہے اور حوادث موجول اور

نہروں کی صورت میں بہدرہے ہیں۔

ہم جنن شکلیں تمہیں عباب میں مبتلانه کردین، کیونکہ جوشکلیں تمہیں نظر آ

ربی ہیں، وہ حقیقت میں پردے ہیں۔

اس کا سنات میں نہ کوئی آ وم ہے اور نہ ہی ابلیس، نہ ملک سلیمان ہے اور نہ ہی ابلیس، نہ ملک سلیمان ہے اور نہ ہی بلقیس۔

یہ سب کچھ عبارت ہے اور تو معنی ہے، اے وہ ذات جودلوں کے لیے مقناطیس کی حیثیت رکھتی ہے۔

شیشہ بھی باریک ہے اور شراب بھی باریک ہے، اس طرح معاملہ آپس میں متنا باور ہم شکل ہے۔

گویایوں جھ کہ شراب ہے اور پیانہ بین نہیں، یا پیانہ ہے اور شراب نہیں۔
اور تو حیر شہودی شہودی اور کثرت کے نظر ہے، نہ کہ واقع سے مخفی رہنے کا نام ہے تواس سے دونوں میں فرق واضح ہو گیا۔ تو حیر شہودی کا انکشاف ضروری ہے، تا کہ کمل بے نیازی کے ماصل ہواور تو حید وجودی کا انکشاف سالک کے لیے ضروری نہیں ہے، کیونکہ بے نیازی کے حصول کی اسے کوئی ضرورت نہیں۔

## ملفوظ (۲۷)

ایک روزیہ خاص و عام کے آں قبلہ کی مجلس میں حاضر ہوا (آپ نے) فرمایا کہ طالب کے لیے فتور کا سب سے مضبوط سبب اس کا ایسے ناقص شیخ کی طرف رجوع کرنا ہے، جس نے ناقص سلوک وجذبہ کے ساتھ اپنی شیخی کی مند بچھار کھی ہو۔ طالب کواس طرح (کے شیخ) کی صحبت بہتی کی جانب لے آتی ہے اور اسے بلندی (مقام) سے گرا کر پستی (ناکامی) سے دوچار کر ڈالتی ہے۔ حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبند قدس اللہ سرہ العزیز فرمایا کرتے تھے کہ جس طالب کا بیضہ ، قابلیت مختلف صحبتوں سے فاسد ہوجائے ،اس کا کام سوائے اہل تدبیر (کامل وکمل مرشد) جواصلاح کے لیے کبریت احمر (ہوتے) ہیں ، کے نہیں بن سکتا۔

## ملفوظ (٢٧)

ایک روز میں (حضرت قبلہ) کی فیض پر ورمحفل میں حاضر ہوا۔ اس وقت حضرت قبلہ قبلی وروحی فداہ (میرے دل وجان آپ پر قربان ہوں) نے ارشاد فرمایا کہ ہرآ دی نے پیشعریا دکر رکھا ہے اور وہ (اسے) خطوط میں نقل کرتا ہے: شعر

اوليا را بهت قدرت ازاله

تیرجت باز گردانند ز راه

لین اولیائے کرام کواللہ تعالیٰ کی طرف سے بیطاقت حاصل ہے کہوہ چلے ہوئے تیرکوراستہ ہے موڑ لیتے ہیں۔

لیکن وہ اس کو بچھتے نہیں ہیں۔جس وقت اولیاء اللہ کو مشکل پیش آتی ہے (اور) لا چاری سامنے آتی ہے ، تو اس وقت اس طرح کے کام بے اختیار صادر ہوتے ہیں۔ چنانچے حضرت شاہ احمد سعید صاحب قبلہ ایک بار جس سفر میں سے کہ عشاء کے وقت سامنے دریا آگیا اور (وہاں) ملاح (موجود) نہ تھا (آپ) جس گاڑی میں سوار سے ، اس کا مالک مشرک تھا۔ آپ نے اس کو فر مایا کہ گاڑی کو دریا میں ڈال دو۔ اس نے آپ کے رعب کی وجہ ہے (گاڑی کو) دریا میں جانے دیا۔ آپ کے تصرف ہے (وہ گاڑی) سے اور سالم (دریا ہے) گزرگئی اور وہ مشرک سے جانے دیا۔ آپ کے تصرف ہے (وہ گاڑی) سے اور سالم (دریا ہے) گزرگئی اور وہ مشرک سے کرامت دیکھ کرمسلمان ہوگیا۔

بمر(آپنے) سیکلام (بیان) فرمایا:

"يجب على النبي اظهار المعجزة ويجب على الولى كتمان

الكرامات":

نی پر معجزہ کا اظہار واجب ہوتا ہے اور ولی پر کرامات کو چھپانا واجب ہے۔

پھر فرمایا کہ نفحات الانس میں (مولانا جائ) نے حضرت شاہ نقشبند (خواجہ بہاء الدین) صاحب کا قول لکھا ہے کہ کرامت خورا گرچہ کتے کی آ واز نہیں رکھتا (لیکن وہ) کتا ہے۔ حضرت خواجہ مجمع معصوم صاحب فرماتے ہیں:

"اے یروردگارسارے جہال کومیرے لیے بدخو بنادے"

### ملفوظ (١٣٨)

ایک روز میں (حضرت قبلہ ) کے فیض گنجور حضور میں حاضر ہوا۔ اس وقت جناب حضرت لعل شاہ صاحب مرحوم دندہ شریف والا کے بھتیج جناب شاہ سید محمد صاحب بھی آپ کے حضور حاضر تھے۔ حضرت قبلہ نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے (ارشاد) فر مایا کہ فقیر کی یہ فسیحت یاد رکھیں کہ کسی کی امانت کواپنے پاس مت رکھواور بہی فسیحت ہمارے پیرومرشد (حضرت دوست محمد قند حاری) رحمۃ اللہ علیہ نے کئی بار فقیر کوفر مائی تھی کہ کسی کی امانت اپنے پاس مت رکھو۔ نیز (آپ نے ) فر مایا کہ ملاعلی قاری نے لکھا ہے کہ سیدا گرچہ خالص شیعہ ہو، مذہبی گفتگو کے علاوہ اس کی تعظیم وادب کرنا جا ہے۔ نیز (آپ نے ) فر مایا کہ قیامت کے دن تمام نسب ختم ہوجا کیں گاور رسول خداصتی اللہ علیہ وسلم کا نسب (مبارک) باتی رہے گا۔

# ملفوظ (۹۹)

ایک روز میں حضرت قبلہ کی خدمت میں حاضرتھا کہ آپ نے نماز فجر کی امامت کے لیے اس خادم کو تھم فر مایا۔ حضرت قبلہ کے ارشاد کی تعمیل میں میں آگے ہوا۔ میں نے پہلی رکعت میں سورہ جعد هے اور دوسری رکعت میں سورہ عم یتساً لون کے پڑھی۔ ختم اور حلقہ شریف سے فارغ ہونے کے بعد (حضرت قبلہ نے) اس گنہگار پرتفعیر کوخطاب کرتے ہوئے (ارشاد) فرمایا کہ تہمیں بھی بھی بھی امامت کا کام پیش آتا ہے، یہ مسئلہ یا در کھیں کہ قرات کی طوالت آیات کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ یہ کلمات وحروف کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ آپ نے کتاب ملامسکین شرح کنز: باب صفة الصلاة فیصل وجہرالا مام بقراً قالفجر میں بی عبارت دکھائی:

وتطاول او لى الفجر فقط اى اطالة القرأة فى الركعة الاولى على الثانية فى الفجر مسنون اجماعاً وفى سائر الصلوة كذلك عند محمد وعندهما لا تطال، ثم يعتبر التطويل من حيث الآى اذا لم يكن بين ما يقراء فى الاولى وبين ما يقرأ فى الثانية تفاوت من حيث الآى أما اذا كان بين الآى تفاوت طولاً وقصراً، فيعتبر التفاوت من حيث الكلمات والحروف وينبغى ان يكون التفاوت بقدر الثلث والثلثين الثلثان فى الاولى والثلث فى الثانية وهذا بيان الاستحباب، اما بيان الحكم، فالتفاوت وان كان فاحشا لا بيان الاستحباب، اما بيان الحكم، فالتفاوت وان كان فاحشا لا بأس به واطالة الثانية على الاولى تكره اجماعاً وانما يكره المفاوت بثلاث آية اؤ آيتين لا يكره:

ترجمہ: اور انہوں نے فجر کی صرف دور کعت کوطویل کیا، یعنی فجر کی بہلی رکعت میں دوسری رکعت کی نسبت طویل قر اُت کی ، کیونکہ بیہ بالا جماع مسنون ہے۔ اسی طرح امام محرات کے نزدیک تمام نمازوں میں قر اُت کو ، مسنون ہے۔ اسی طرح امام محرات کے نزدیک تمام نمازوں میں قر اُت کو طویل کرنامسنون ہے لیکن امام اپوضیفہ اور قاضی اپویسف کے نزدیک قر اُت کوطویل نہ کیا جائے۔ پھر طوالت کا اعتبار آیات کے اعتبار ہے ، جبکہ پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں پڑھی جانے والی آیات میں کوئی تفاوت نہ ہواور اگر آیات میں طوالت اور اختصار کے اعتبار میں تفاوت ہوتو تفاوت کا اعتبار کلمات اور حروف سے کیا جائے گا اور تفاوت ایک شکت دو شکت کے اعتبار سے ہوگا، نعنی کہلی کے ت میں تفاوت ایک شکت دو شکت کے اعتبار سے ہوگا، نعنی کہلی کے ت میں تفاوت ایک شکت دو شکت کے اعتبار سے ہوگا، نعنی کہلی کے ت میں

دوثلث اور دوسری رکعت میں ایک ثلث ہوگا اور پیمستخب ہے۔ جہال تک بیان تھم کا تعلق ہے، تو اگر تفاوت بہت زیادہ بھی ہوتو کوئی حرج نہیں، لیکن دوسری رکعت کو پہلی رکعت کی نسبت طویل کرنا بالا جماع مگروہ ہے اور تین آیات کے بقذر تفاوت بھی مکروہ ہے، البتہ ایک یا دو آیت کے برابر تفاوت مکروہ نہیں ہے۔

### ملفوظ (٥٠١)

ایک روز حضرت قبلة بلی وروحی فداه (میرے دل وجان آپ پر قربان ہوں) نے ظہر کی مازے پہلے اس خاوم کوطلب کیا (اور) ارشاد فر مایا کہ آپ کے کتنے فرزند فوت ہو گئے ہیں؟

بی نے عرض کیا کہ تین بیٹے فوت ہوئے ہیں۔ پھر فر مایا کہ تم بھی بھی اولا د کے غم میں خمگین ست ہوا کرو۔ (آپ نے) کمترین کے سلی دینے کے لیے کتاب عقو دالجواہر المدیفہ فی ادلة رهب الامام افی حذیفہ سے بیحدیث شریف و کھائی:

ابو حنيفة عن علقمة بن مرثد عن ابن بويدة عن ابيه: ان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال ما فن مسلم يموت له ثلاثه من الولد الا ادخله الله الجنة، فقال عمرو اثنان، فقال النبي صلّى الله عليه وسلّم واثنان هكذا رواه الحارثي وابن المظفر واخرجه الامام احمد و مسلم و الحاكم عن ابي بويدة عن ابيه واخرجه البخاري في الادب والنسائي عن انس. (عقودالجوابرالنيفه انهوا): ترجمه: (امام) ابوضيفة في علقمه بن مرثد ساورانهول في بريدة عن الله عليه وسلّم في الإدب والنسائي عن انس في فوت بول الله عليه الله عليه وسلّم في المن بالمنافقة في عن الله عليه الله عليه والمن الله عليه والمن الله عليه وسلّم في الله عليه وسلّم في الله عليه والحرائم والله عليه والله والله والله والله والله عليه والله عليه والله عليه والله والله

اس روایت کوحار فی اور این مظفر نظر کیا ہے۔ جبکہ امام احمد مسلم اور مام معاری نے اوب حاکم نے ابی بریدہ سے روایت کی ہے اور امام بخاری نے اوب (المفرد) میں اور امام نسائی نے اسے بروایت حضرت انس بیان کیا ہے۔

### ملفوظ (١٦)

ایک روزین (حضرت قبلہ کی) فیض پرورخفل میں حاضر ہوا۔ ہیں نے عرض کیا کہ قبلہ وکر کے لیے جو خلوت کیا کرتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ اور خلوت کے کیا معنی ہیں؟ اور لف رائس (ہر کے ڈھانینے) اور خمض عین (نگاہ کو نیچے رکھنے) سے کیا فائدہ ہے؟ (آپ نے) ارشاد فرمایا کہ خلوت دل کوشواغل (مختلف کا موں) سے فارغ کر ڈالتی ہے اور مشائخ کرام علیہم الرضوان نے خلوت کے مفصل معنی میں اختلاف فرمایا ہے۔ ان میں سے بعض نے فرمایا ہے کہ خلوت کا مراد دل کو ماسوئی اللہ سے خالی کرنے پر ہے، خواہ (سالک) عام جمع میں ہواور ہون نظر کا نیچے رکھنا) اس لیے ہے تا کہ حواس آ رام اور لف راس (سرکا ڈھانیٹا) اور خمض عین (نظر کا نیچے رکھنا) اس لیے ہے تا کہ حواس آ رام یا کیس اور قرار پکڑیں تا کہ دل کو اظمینان فیر ہوں۔

اس کے بعد حضرت قبلہ قلبی وروحی فداہ (آپ پرمیرے دل و جان قربان ہوں) نے موتی بھیر نے والی زبان ہے (ارشاد) فرمایا کہ ملاعلی قاریؒ کی کتاب شرح عین العلم لے آؤ۔ میں حسب فرمان تنبیح خاندے لے آیا۔ آپ نے کمال عنایت وکرم بخشی سے بیعبارت دکھائی:

فهواى السلوك بلزوم الوضوء، فهو ينور القلب والخلوة، اى بلزوم الخلوة، فهى اى الخلوة تفرغ عن الشواغل عن تحصيل الفضائل وقد تقدم تحقيق الخلطة والعزلة، ثم القوم مختلفون فى سلوك طريقهم فمنهم من جعل مدار الخلوة على خلوا القلب عن غير ذكر الربّ ومشاهدة الحق ولو كان فى مجمع الخلق،

كما يشير اليه قوله تعالى: "رِجَالٌ لَّا لُلُهِيهُم تِجَارَةٌ وَّلاَ بَيْعٌ عَنُ ذِكْرِ الله" وهو طريق الساداة النقشبندية القادة الشاذلية ويقال في حقهم انهم غريبون قريبون وكاتبون بانيون وعرشيون وفرشيون ومنهم من اختار الخلوة المتعارفة بينهم تهوينا للمبتدى وتسهيلا للمنتهى وكان المص منهم ولذا قال والاولى ان يكون السالك الذاكر في بيت مظلم ضيق ليس فيه متاع الا مالا بد منه او يلف رأسه اذا كان في مسجد ونحوه ويغمض عينيه محال ذكره و فكره لا حين صلوته فانه مكروه على خلاف دابه عليه الصلوة والسّلام وسنة وانما اختار البيت المظلم ولف الرأس وتغمض العين ليركد الحواس اى تسكين وتستقر وفيه ان ما ذكر انما هو ليسكن حاسة البصر ولعل ايراده بصيغة الجمع لتواتر النظر:

ترجمہ: پی وہ، یعنی سلوک جس میں ہروقت وضوکی پابندی کی جائے وہ
دل کومنور کر دیتا ہے اور خلوت یعنی خلوت کولازم اختیار کرنا، یعنی اپنے
آپ کوفضائل کے حاصل کرنے کے لیے مشاغل سے فارغ کر دینااور
اختلاط اور علیحرگی کی تحقیق قبل ازیں گزر چکی ہے۔ پھر قوم کا اپنے
طریقہ سلوک میں اختلاف ہے، ان میں سے پچھلوگوں نے مدار خلوت
کوذ کررب کے غیر سے دل کو خالی کر لینے پراور مشاہدہ حق پر مخصر قرار دیا
ہے، خواہ وہ مخلوق کے مجمع میں ہی کیوں نہ ہو، جیسا کہ اس ارشاد باری تعالیٰ:
دِ جَالٌ لَّا تُلْهِیهُمْ تِ جَارَةٌ وَّ لاَ بَیْعٌ عَنم ذِ کُو اللّٰهِ (سورہ النور ۲۷)
یعنی ایسے لوگ جن کو خدا کے ذکر سے نہ تجارت عافل کرتی ہے، نہ خرید و
فروخت میں اس طرف اشارہ ہے اور یہی سا دات نقشہ ندیداور قائدین
شاذلیہ کا طریقہ ہے اور ان کے حق میں کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ غریب،
شاذلیہ کا طریقہ ہے اور ان کے حق میں کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ غریب،

قریب، کا تب، بانی، عرقی اور فرقی ہیں اور ان ہیں بعض نے اس خلوت

کواختیار کیا ہے جوان کے ہاں متعارف ہے، تا کہ مبتدی اور منتہی کے
لیے آسانی پیدا کی جاسکے اور مصنف بھی ان بی ہیں سے تھا، لہذا اس
نے کہا ہے کہ زیادہ بہتر بات ہیہ کہ سالک ذاکر کسی ایے گھر ہیں ہو
جو تاریک اور ننگ ہواور اس میں بہت بی ضروری چیز کے سوا اور کوئی
سامان نہ ہو، یا اگروہ مجد میں ہوتو اپ سرکو جھکا لے اور اپنی کھوں کو بند
کر لے۔ اس کا ذکر وفکر محال ہے۔خصوصاً نماز کے وقت، کیونکہ یہ
آ مخصور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ اور سنت کے خلاف ہونے کی وجہ
سے مکروہ ہے۔ اس لیے کہ اس نے تاریک گھر کو اور سرکے جھکا لینے اور
آئے کھوں کے بند کر لینے کو اختیار کیا ہے، جس کی وجہ سے حواس سوجات
ہیں، لینی سکون قر ارحاصل کرتے ہیں اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہوہ
جوذکر کرتا ہے اس سے آئے میں کی وجہ ہوتا ہے کہوہ
حوذکر کرتا ہے اس سے آئے میں کی وجہ ہوتا ہے کہوہ
صفے کو استعمال کرنا تو اتر نظر کی وجہ ہے۔

### ملفوظ (۲۲)

ایک روز میں (آپ کی) خدمت اقد س وانور میں حاضر تھا۔ حضرت قبلہ قبلی وروحی فداہ (بیرے ول وجان آپ پر قربان ہوں) نے ارشاوفر مایا کہ بیچارے انسان نے اپنی حقیقت کو بھلا کر انانیت (غرور) کی پوشاک پہن کی ہے۔ اگر وہ اپنی اصلیت کو یادر کھتا تو اسے عجز و انکساری کے عاوہ کو کی چارہ نہ ہوتا اور وہ شکستگی اور نیستی کو اپنا شعار بناتا۔ بعد از ال آپ نے یہ آیات مبارک پڑھیں:

وَلَقَدُ خَلُقُنَا الْإِنْسَانَ مِنُ سُلَلَةٍ مِّنُ طِيْنٍ ثُمَّ جَعَلْنَهُ نُطُفَةً فِى قَرَارٍ مَّكِيْن. ثُمَّ خَلَقُنَا النُّطُفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقُنَا الْعَلَقَه مُفْغَةً فَخَلَقُنَا الْمُضْغَةً عِظْمًا، فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحُمعًا ثُمَّ اَنْشَانَه ' خَلُقًا آخَرَ فَتَبْرَكَ اللَّهُ أَخْسَنُ الْخَالِقِيْنَ." (سوره المؤمنون١٣-١١):

ترجمہ: اور ہم نے انسان کومٹی کے طلاصے سے پیدا کیا۔ پھر اس کوایک مضبوط (اور محفوظ) جگہ نطفہ بنا کر رکھا۔ پھر نطفے کا لوتھڑا بنایا۔ پھر لوتھڑ نے کی بوٹی بنائی۔ پھر بدیوں پر گوشت (پوست) چڑھایا۔ پھر اس کونٹی صورت بنا دیا، تو خدا سب سے بہتر بنانے والا ہے، بابر کت ہے۔

بعدازاں (آپ نے) فرمایا کہ مولانا روم صاحب ؓ ای چیز ہے آگاہ کرتے اور ای

مطلب کوبیان فرماتے ہیں:

مولوی گشتی و آگاہ نیستی از کیا و زکیا و کیستی از خودی آگاہ نئی اے بیٹعور برچنین علمت نبا ید شد غرور یعنی تو مولوی بن گیا ہے اور نہیں جانتا کہتو کہاں اور کس سے ہاور تو کون ہے؟

اے بے عقل! تو خودی ہے آگاہ نہیں ہے، مجتے اپنے ایسے علم پر مغرور نہیں ہونا چاہے۔

### ملفوظ (سمم)

ایک روز سج کی نماز سے پہلے میں حضور عالی میں حاضر تھا۔ جناب حضرت قبلہ قلبی وروحی فداہ (میرے دل و جان آپ پر قربان ہوں) نے بے حدم ہر بانی اور شفقت کرتے ہوئے اس گنہگار پر تفصیر کو مخاطب کر کے ارشاد فر مایا کہ اس شرارت نشان زمانے میں ارکان اسلام اور ایمان میں فتور پیدا ہو گیا ہے۔ نبی (کریم) علیہ (الصلاق و) السلام نے فر مایا کہ اسلام کی بنیاد بانی چیزوں پر ہے (آ خرتک) ۔ ان امور میں سے کوئی امرا پی حالت پر نہیں رہا بلکہ (لوگوں بانی چیزوں پر ہے (آ خرتک) ۔ ان امور میں سے کوئی امرا پی حالت پر نہیں رہا بلکہ (لوگوں کی) طبیعتوں کے لیے ان کی اصل معیوب اور ان کا عیب مرغوب اور پہند میدہ ہو گیا ہے۔ مجددی نسبت جو بہت بلند ہے، اس وقت میں اس کا حصول آگر چہ محال نہیں ہے، لیکن وہ سو مجددی نسبت جو بہت بلند ہے، اس وقت میں اس کا حصول آگر چہ محال نہیں ہے، لیکن وہ سو

طرح کی مشکلات ہے مشکل ہوگیا ہے۔

نیز (آپ نے) فرمایا کہ اس زمانے کے لوگ کشف وکرامات کے طالب بن گئے ہیں اور وہ فقیری کو ای میں مخصر رکھ کر مقصود سے کئ منازل دور جا پڑے ہیں۔ فقیری سے مقصود وہ ہے جو آ نسر ورعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے (حضرت) جرئیل علی نبیا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو بیان فرمایا تھا کہ فاعبد الله کانک تو اہ، فان لم تکن تر اہ، فانه یو اک (صحیح ابخاری نمبر ۵۰)۔ یعنی سوتو اللہ کی عبادت یوں کر کہ تو اسے دیکھ رہا ہے اور اگر میہ نہ ہو سکے کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، تو یول جھ کہ وہ تجھ کہ یو کھ رہا ہے۔ اگر کوئی آ دی خانقاہ شریف میں چند مہنے اخلاص نیت اور عدم اختلاط جو پر اکندگی کا ذریعہ ہے، کے ساتھ دے تو اِن فریش شناءَ اللّٰهُ الْعَزِیْز وہ مقصود سے حصہ پائے گا۔

اس کے بعد حضرت قبلہ قبلی وروحی فداہ (آپ پرمیرے دل و جان قربان ہوں) نے مشکوٰۃ شریف سے میر صدیث (یاک) دکھائی:

عن عمر الحطاب رضى الله عنه، قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه السفر ولا يعرفه منا اجد حتى جلس اى النبى صلى الله عليه وسلم، فاستند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد اخبرنى عن الاسلام. قال: الاسلام ان تشهد ان لا الله الا الله وان محمداً رسول الله، وتقيم الصلواة وتؤتى الزكواة وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. قال: صدقت، فعجبنا يسئاله ويصدقه. قال: فاخبرنى عن الايمان. قال: ان تؤمن بالله وملئكة وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت.

قال: فاخبرني عن الاحسان. قال: ان تعبدالله كانك تراه، فان لم تكن تو ٥١، فانه يو اك (مثكاة المصافية ١٠١، نمبر٢ ميج ابخارى نمبر٥٥٠ ٢٧١٠): ترجمہ: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک دن ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے باس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچا تک ایک تخص آیا،جس کے کپڑے بہت سفید اور جس کے بال بهت سیاه تھے۔اس پرسفر کا کوئی نشان نظرنہیں آتا تھااور نہ ہم میں ے کوئی اسے پیچا نتا تھا۔ حی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اس نے اپنے دونوں گھنے نبی اکرم صلّی اللہ علیہ وسلّم کے گھٹنوں کے ساتھ لگا دیے اور اپنی دوہتھیلیوں کو آپ کی دونوں رانوں يرركه ديا اورعرض كياكه اع محمد (صلى الله عليه وسلم) بحصے اسلام كے بارے میں بتائے۔آپ نے فرمایا: "اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور محد (صلّی الله عليه وسلّم) الله كے رسول بي اور تو نماز قائم كرے، زكو ة اواكرے اور رمضان کے روزے رکھے اور اگر رہے کی استطاعت ہوتو بیت اللہ کا فج كرے۔ "اس نے عرض كيا كه آپ نے في فرمايا تو ہم نے تعجب كيا كه وہ سوال بھی کرتا ہے اور تقدیق بھی کرتا ہے۔اس نے کہا کہ آ ب مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں۔آپ نے فرمایا:'' ایمان بیہے کہ تواللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور آخرت کے دن برایمان لائے اور تو اچھی بری تقدیر کے ساتھ بھی ایمان لائے۔"اس نے عرض کیا کہ آ ب نے بچ فر مایا۔ پھراس نے کہا كرآب مجھے احمان كے بارے ميں بتاكيں۔ آپ نے فرمايا: "احسان سے کہ تو اللہ کی اس طرح عبادت کرے، گویا تواہے دیکھ رہا ےاورا گرتوا ہے نہیں دیکھر ہاتو وہ تھے و کھر ہاہے۔''

### ملفوظ (سمم)

ایک روزید دیرینه خادم ظهر کی نماز کے بعد (قبلہ حضرت کے) فیض تنجور حضور میں تنجی خانہ میں ماضر ہوا۔ (آپ نے) ارشا وفر مایا کہ فقیر کے تعویذات وعملیات وغیر ہ لکھناتہ ہارے فانہ میں حاضر ہوانی سے مکتوبات شاہ احمد سعید صاحب سے بیمتوب وکھایا کہ اسے لکھ کر ایٹ یاس رکھاؤ، یہ تمہارے لیے ضروری ہے:

# مكتوب نمبره ١٠ كى عبارت

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

(۱) اذا جاء ك من يتالكم ضرسه اوراسه او توجعه الرياح، فخذ لوحاً طاهراً وضع عليه رملاً طاهراً او اكتب بمسمار ابجد هوز حطى و اشدد بالمسار على الالف واقراً الفاتحة مرة وصاحب الالم واضع اصبعه على موضع الالم بقوة، ثم اسئاله هل شفيت، فان شفى فبها والا نقلت المسمار الى الباء وقرأت الفاتحة مرتين وسئالة كا لاولى فان شفى فبها والا نقلت الى الجيم و قرأت الفاتحه ثلثا وهكذا. فلا تصل الى آخر الحروف، الاقد شفاه الله تعالى. (۲) اذا عنت لك حاجة او كان لك غائب، فاردت ان يرجعه الله تعالى سالماً غانماً او كان لك مريض فاردت ان يشفيه الله فاقرء سورة الفاتحة احدى واربعين مرة بين سنة الفجر وفرضه. (۳) ومن عضه الكلب المجنون وخيف عليه الجنون فاكتب له هذه الآية على اربعين كسرة من الخبز: إنَّهُمُ يَكِيُدُونَ كَيُدًا وَالَّهُ وَالَهُ اللهُ عَلَى البعين كسرة من الخبز: إنَّهُمُ يَكِيُدُونَ كَيْدًا وَالَهُ كُونُهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى المَعْوِنُ وَيُداً. ومره ان ياكل كل يوم كسره.

(٣) من خاف ذا سلطان فليقرء كهيعص كُفِيَتُ خمعسق خُمِيتُ وليقبض كل اصبع من اليه اليمنى عند كل حرف من اللفظ الاوّل ومن اليسرى عند كل حرف من الثانى ليفتحهما جميعاً في وجه من يخاف

(۵)وتعويذ الطفل

بسم الله الرَّحُمٰن الرَّحِيم

اَعُودُ أَبِكُلِمَاتِ اللّهِ السَّامَاتِ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطَان وَهَامَة وَعَيْن لاَمَة تَحَصَّنْتُ بِحَصُنِ الف الف لاَ حَول ولاَ قُوَّة إلَّا بِاللهِ الْعَلِيِ الْعَظِيم. (٢) اذا ظهر مرض الحصبة، فخذ خيطا ازرق واقرء سورة الرَّحمٰن وكلما مررت على قوله تعالى فَبِاَي آلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبنِ، فاعقد عقدة وانفث فيها وعلق الخيط في عنق الصبي يعافيه الله تعالى من ذلك المرض.

# مکتوبنمبر۱۰ کی عبارت کاتر جمه

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

(۱) جب تنہارے پاس کوئی ایسا شخص آئے جس کی داڑھ یاس میں در دیااسے در درت کہ ہو تو ایک پاک شختی لے لواور اس پر پاک ریت رکھواور اس پر کیل کے ساتھ ابجد ھوزھلی لکھواور کیل کے ساتھ ابجد ھوزھلی لکھواور کیل کے ساتھ اب بی انگل کو کیل کو الف پر ٹھوک دواور سورہ فاتحہ ایک بار پڑھواور اس وقت در دوالے آدمی نے اپنی انگل کو مضبوطی کے ساتھ در دکی جگہ پر رکھا ہو، پھرتم اس سے پوچھوکیا تنہیں شفا حاصل ہوگئ ہے۔ اگر وہ شفایا بہوجائے تو بہت خوب ورنہ کیل کو باء (ب) پر رکھواور سورہ فاتحہ دوبارہ پڑھواور اس سے پہلے کی طرح پوچھو اگر شفایا بہوجائے تو بہت بہتر، ورنہ جیم (ج) کی طرف منتقل ہوجاؤ اور تین بارسورہ فاتحہ پڑھو، اور پھر اس طرح عمل کرتے جاؤ، آخری حرف تک نہ پہنچو گے کہ اللہ اور تین بارسورہ فاتحہ پڑھو، اور پھر اس طرح عمل کرتے جاؤ، آخری حرف تک نہ پہنچو گے کہ اللہ اور تیان بارسورہ فاتحہ پڑھو، اور پھر اس طرح عمل کرتے جاؤ، آخری حرف تک نہ پہنچو گے کہ اللہ اور تیان بارسورہ فاتحہ پڑھو، اور پھر اس طرح عمل کرتے جاؤ، آخری حرف تک نہ پہنچو گے کہ اللہ اور تیان بارسورہ فاتحہ پڑھو، اور پھر اس طرح عمل کرتے جاؤ، آخری حرف تک نہ پہنچو گے کہ اللہ اور تیان بارسورہ فاتحہ پڑھو، اور پھر اس طرح عمل کرتے جاؤ، آخری حرف تک نہ پہنچو گے کہ اللہ تو اللہ اس خواجوں کو بھوں کی اس کے شفاع طافر مادے گا۔

(۲) جب تمہیں کوئی حاجت پیش آئے ، یا کوئی تمہارا آ دمی غائب ہواورتم چا ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے سلامت غنیمت کے ساتھ واپس لوٹا دے ، یا تمہارا کوئی مریض ہواورتم چا ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے شفا نصیب فر ماد ہے تو نجر کی سنت اور فرض کے درمیان ۴ ہارسورہ فاتحہ پڑھو۔ تعالیٰ اسے شفا نصیب فر ماد ہے تو نجر کی سنت اور فرض کے درمیان ۴ ہارسے میں پاگل ہو جانے کا (۳) جس شخص کو ہاؤ لے کتے نے کاٹ لیا ہواور اس کے بارے میں پاگل ہو جانے کا اندیشہ ہوتو اس کے لیے روٹی کے جالیس کلڑوں پر بیآ یت کریم لکھ دو:

"إِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ كَيْدًا وَّأْكِيْدُ كَيْدًا، فَمَهِّلِ الْكَافِرِيْنَ آمُهِلُهُمْ رُوَيْدًا"
اوراے کہوکہ وہ مرروز آیک ٹکڑا کھالیا کرے۔
(۳) جس کسی کو حکمران کی طرف ہے خوف ہووہ یڑھے:

''کھنیعص کُفِیْتُ خمعسق حُمِیْتُ ''اور دائیں ہاتھ کی تمام انگلیوں کو بند کرلے پہلے لفظ کے ہر حرف کے پڑھنے کے وقت اور ہائیں ہاتھ کی انگلیوں کو بند کرلے دوسرے لفظ کے ہر حرف کے پڑھنے کے وقت اور پھر ان دونوں (ہاتھوں کی انگلیوں) کو اس شخص کے سامنے کھول دے، جس سے دوہ ڈر تا ہو۔

(۵) یج کے لیے توید:

عبارت کے ترجمہ کی ضرورت نہیں ہے۔اصل میلے موجودہے۔

(۲) جب خسر ے کا مرض ظاہر ہوتو نیلے رنگ کا ایک دھا گہ لے لواوراس پرسورہ الرحمٰن پڑھواور جب بھی اس آیت کریمہ:'' فَبِاَتِ آلَآءِ رَبِّکُمَا تُکَدِّبنِ '' کو پڑھوتو ایک گرہ لگادہ اور اس پر پھونک مار دواور (اس) دھاگے کو بچے کی گردن میں ڈال دو۔ اللہ تعالیٰ اے اس پیاری سے شفاعطافر مادے گا۔

### ملفوظ (۵۷)

ایک روزیہ حقیر (ہر) چھوٹے بڑے کے قبلہ (محترم) کی مجلس میں حاضر ہوا۔ (آپ نے) فر مایا کہ کتاب حصن حصین تنہیج خانہ سے لاؤ۔ حسب ارشاد میں لے آیا۔ (آپ نے) فر مایا کہ شاہ سید محمد صاحب نے حضرت لعل شاہ صاحب مرحوم کے فتم کے لیے کسی کلام کی

اجازت ما ملکی ہے۔ پس پھراس مدیث شریف:

"لَا اِللهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَه ' لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمُدُ يُحْيَى وَيُهِ الْحَمُدُ يُحْيَى وَيُهِ اللَّهُ وَحُدَه ' لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمُدُ يُحْيَى وَيُمِينَ مَن اللَّهُ وَحُدَه ' لَا مَن اللَّه وَحُدَه اللَّه مَن اللَّه مَن اللَّه مَن اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ وَحُدَه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه وَحُدَه اللَّه اللَّه وَحُدَه اللَّه اللَّه وَحُدَه اللَّه اللَّه وَحُدَه اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللّلَه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه الللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ الل

کا مطالعہ فرمانے کے بعد مجھے دکھائی اور فرمایا کہ بیان کے لیے لکھ لو (اوران سے کہو) کہتہیں حضرات کے دوسر نے ختموں کی طرح اس کی اجازت ہے۔اسے پانچ سوبار پڑھواور اس کے شروع اور آخر میں سوسوبار درود شریف پڑھیں۔

### ملفوظ (٢٧)

ایک روز تہجد کے وقت میں حضور والا میں حاضر تھا۔ آپ نے کمال مہر بانی ہے اس در یہ نظامی کو خاطب کرتے ہوئے ارشاد فر بایا کہ لوگ روزی کے حصول کے لیے کیسی تکلیفیں اور یاضیں اٹھاتے ہیں، اور کیسار نج اور محنت برداشت کرتے ہیں۔ نصار کی کی توکری، بال کی تجارت وغیرہ، زراعت، مزدوری اور صنعتوں وغیرہ جیسے حلے اختیار کرتے ہیں۔ ان تمام ریاضتوں کا مقصدروئی حاصل کرنا ہے۔ طریقہ عالیہ نقشبند یہ مجدد یہ کے صاحب کمال اہل اللہ کی مثال بھی یونبی ہے جو خدا کے طالبوں اور باصدق وصفا درویشوں کو شب بیداری اور عبادتوں، گوشہ شینی، ذکر کی زیادتی، کم کھانے، کم بولنے، لطائف پر ذکر اسم ذات کی ہمینگی، نفی اثبات، تہلیل لسانی، مراقبا صدیت سے لے کرمراقبدالتین تک کے مراقبات، نظی عبادتوں میں اعتدال، مالوفات کے ترک میں توسط اور اور او واذکار کے ذریعے تھیر اوقات جو سی عبادتوں اور شدید عبادت کی عبادتوں اور شدید عبادت کا حتی ہمینگی نامی کے عبادتوں کا حکم دیا جاتا ہے۔ ان سبب سے مراد اللہ کی یاد اور عام وریاست کی حب دل تعلقات اور ماسویٰ اللہ کی محبت سے بعد جائے اور جاہ وریاست کی حب دل تعلقات اور ماسویٰ اللہ کی محبت سے بعد تعلقی نصیب ہو جائے اور جاہ وریاست کی حب دل ایک کیڈوں ایک خدر ہے تعلق نامرک نامرک کرتے ہو کہا کہا کہا کہا کہ کرائے کی شرکت بھی نہیں گئی اور آیت مبارک: میں بالکل خدر ہے، کیونکہ پروردگار عالم عزاسہ کو کسی کی شرکت بھی نہیں گئی اور آیت مبارک: میں بالکل خدر ہے، کیونکہ پروردگار عالم عزاسہ کو کسی کی شرکت بھی نہیں گئی اور آیت مبارک:

لیعنی جان لوکہ فالص عبادت فدائی کے لیے ہے۔

یمطابق حق تعالیٰ جل شاندا پے بندوں سے فالص دین کا تقاضا کرتے ہیں۔

نیز (آپ نے) فر مایا کہ بلند شریعت میں نماز وروزہ اور زکوۃ کی واجب وقت میں اوا بیکی ،شرطوں کے حاصل ہونے پر تج اوا کرنا ، کبیرہ اور صغیرہ گنا ہوں سے بچنا، حلال کا سمجھنا اور حرام سے پر ہیز اور دوسری منع کی گئی چیز وں وغیرہ سے رکنا، جن کا حکم دیا گیا ہے ، ان پڑ مل کرنا اللہ تعالیٰ کے اس فر مان: ''لایک کِف اللّه نَفُساً اِلّا وُسْعَهَا'' (سورہ البقرہ ۲۸۱)؛ یعنی خدا کی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، کے مطابق نجات کے لیے کانی ہوجاتا جہ ، لیکن حدیث شریف آلا محسّان آن تعبُد ربک کانک تو ۱۵ (صحیح بحاری نبر ۵۰ مطابق ذات اللی کے دوام حضور، اس کی حب کے انجذ اب ( کھنچ جان) ، ذوق وشوق ، مطابق ذات اللی کے دوام حضور، اس کی حب کے انجذ اب ( کھنچ جان) ، ذوق وشوق ، جعیت قلبی اورا ہے مشہود میں استغراق کے بغیر درجہ والایت نصیب نہیں ہوتا۔

### ملفوظ (٢٧)

ایک روزیہ کمترین اور حقیرترین دیرینہ خادم حاضرین اور غائبین کے قبلہ کی محفل میں حاضر ہوا، جب حضرت قبلہ گلی وروی فداہ (آپ پرمیرے دل وجان قربان ہوں) نمازعصر سے فراغت کے بعد ختم خواجگان جو ہمارے نقشبندیہ مجددیہ پیروں کا معمول ہے، پڑھنے کے لیے تشریف فرما ہوئے تو اس اثناء میں ایک پوندہ عورت خراسان سے حضرت حاجی الحرمین الشریفین جناب حضرت حاجی دوست محر (قندھاری) صاحب برداللہ مضجعہ الشریف ونوراللہ مرقدہ المہنیف ورحمۃ اللہ تعالی علیہ (اللہ ان کے مزارشریف کوخنگ کرے اوران کی قبر مبارک کو منور کرے اوران کی قبر مبارک کو اخلاص اور شوق سے مزار پر انوار پر سجدہ کیا۔ جیسے ہی اس نے بیٹل کیا، حضرت قبلہ نے ایک خوفناک آ واز میں فرمایا کہ اے بسعادت تو فیض اور برکت حاصل کرنے کے لیے آئی ہے اور (اب) بھلائی سے محروم کیوں ہوتی ہے، قبروں پر بجدہ کرنا حرام ہے۔ سوحضرت قبلہ کی آ واز

کوئ کر مذکورہ عورت اس حرکت سے باز آگئی اور اس نے زیارت کر کے دعائے فاتحہ پڑھی اور چلی گئی۔

### ملفوظ (١٨)

ایک روز میں قبلہ انام کے حضور عالی مقام محفل میں حاضر ہوا۔ حضرت قبلہ قبلی وروحی فداه
(میرے دل و جان آپ پر قربان ہوں) نے یہ حکایت بیان فرمائی کہ سلطان ابراہیم ادھم
(رحمۃ اللہ علیہ) نے ایک غلام فریدااوراس ہے کہا کہ تو کیا تھائے گا؟ اس نے کہا: ''جوسلطان دے گا'، (انہوں نے) پھر پوچھا: ''کیسا (لباس) پہنے گا؟' اس نے کہا: ''جوسلطان نے عنایت کیا'' ۔غرض جو پھے سلطان (ابراہیم ادھم ) اس سے پوچھے وہ جواب دیتا کہ جوسلطان نے دیا۔ (اس پر) سلطان ابراہیم نے فرمایا: ''تم اپنی مرضی ہے بھی پھے کہو۔' اس نے جواب میں کہا: ''چونکہ میں غلام ہوں ، اپنی طرف ہے کوئی چز کسے کہوں؟'' ۔پس سلطان ابراہیم ادھم محل میں مصاحب (رحمۃ اللہ علیہ) نے اس بات ہے جرت پکڑی اور خیال کرتے ہوئے اپنے دل میں صاحب (رحمۃ اللہ علیہ) نے اس بات ہے عبرت پکڑی اور خیال کرتے ہوئے اپنے دل میں کہا: ''چونکہ میں جھی اللہ کریم کا غلام ہوں ، مو میں سے حکم انی اپنی چاہت سے کیوں کر رہا ہوں۔'' اپنی تمام باوثا ہے کو کھوڑ کر نکل پڑے ۔ ایک سر بانداور لوٹا اپنے ساتھ لیا۔ (رائے میں) ایک آئی کی کو کے کا ساتھ اللہ کریم نے دیا ہے۔ (آپ نے) سر باند کیمیں رکھ چھوڑ ااور (خیال فرمایا) کہلوٹ کا ماتھ اللہ کریم نے دیا ہے۔ (آپ نے) سر باند کیمیں رکھ چھوڑ ااور (خیال فرمایا) کہلوٹ کی کا ماتھ اللہ کریم نے دیا ہے۔

نیز (آپ نے) فر مایا کہ اس فتنے کے زمانے اور ابتلا وغم کے وقت میں نقشبند میہ مجد دیئے نب ت کوئنفوظ رکھنے کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آ دمی تیلیوں کے گھر میں رہتا ہواور اپنے کپڑوں کومخفوظ رکھے۔

نیزتعلیم و تعلم کے بارے میں بات چلی (تو آپ نے) فر مایا کہ ایک آ دی نے لوہار کے بیٹے سے بوچھا کہ تیرا باپ جلدی آ کے گایا دیر ہے؟ (وہ) بولا: ''اگر اس نے جلدی کی تو دیر ہے آئے گا اور اگر دیر کی تو جلدی آئے گا۔'' (اس ہے) بوچھا گیا: (اس کی)'' کیا وجہ ہے؟'' کہنے لگا:''اگر اس نے جلدی کی (تق) بعض چنگاریاں جلتی رہیں گی اور ہوا چلنے کی وجہ سے بور ک

میں آگ لگ جائے گی اور وہ بوری کوجلا ڈالے گا (اس طرح) اے ضرور دیر ہوجائے گی۔اگر

اس نے دیر کی تو تمام انگارے بچھ جا کیں گے اور ان میں آگ نہیں ہوگی (اور) پھروہ آسانی

سے سب (چیزوں) کو بوری میں رکھ کر، بغیر تشویش کے آرام سے گھر پہنچ جائے گا۔''غرض
طالبوں اور شاگر دوں کو چاہیے کہ اوّل علم وغیرہ کے کام کی خوب مضبوطی سے بنیا در کھیں، تاکہ
باتی عمارت اس پر مضبوط ہے۔ اگر کوئی ابتداء میں خراب اور خام بنیادر کھے تو باتی (تمام
عمارت) خام ہوگی۔

نیز حضرت قبلہ نے جناب مولوی نور خان صاحب کو ولایت کبریٰ کے دوائر کاسبق عنایت فر مایا۔انہوں نے عرض کیا کہ قبلہ اسم ذات اور نفی واثبات کے ور دکو کثرت سے کرنے کی وجہ سے غصہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ (آپ نے) فرمایا: "الله کریم تیرے غصہ کوایے (حکم کے ) لیے بنائے '' جناب مولوی صاحب موصوف نے پھرعرض کی کے قبلہ ول میں خیال آتا ہے کہ کہیں (علیحد گی میں) جا کرحق تعالی عز اسمہ کا خوب ذکر کروں ، کیونکہ گھر میں بیدوم وں كے غصد اور ضرر كا موجب بنآ ہے۔ (آپ نے) فرمایا كر تمہیں ایے نہیں كرنا جاہے كہ تمہارے بیچ چھوٹے ہیں اور وہ علم ہے محروم رہ جائیں گے اور تمہارے غصہ کی زیادتی اس وجہ ے ہے کہ تہمیں آخرت کی فکر ہاور معاش کی ہوش نہیں۔ اس زمانے میں ہرآ وی اپنی اغراض کے مطابق شریعت کی رعایت کے بغیر کام کر رہا ہے اور یہی چیز غصے کا موجب ہے۔ مولوی صاحب موصوف نے پھرالتماس کی کے قبلہ میں جس قدر ذکر واذ کار کاور دزیادہ کرتا ہوں، غصہ بڑھ جاتا ہے اور اگر ذکر کا ورد کم کروں تو غصہ نہیں آتا۔ (حضرت قبلہ نے) اپنی گوہرافشاں زبان (مبارک) ہے ارشادفر مایا: ''جو چیز سفید ہوتی ہے (اس میں) داغ نمایاں ہوتا ہے اورا گروہ میلی ہوتو (اس سے ) کسی داغ کا خوف نہیں ہوتا اوراس پرکوئی کدورت دکھائی نہیں دیتی'' \_ یعنی اللہ تبارک وتعالی جلہ شانہ کے ذکر اذ کار کا وردول کی یا کیزگی کا ذریعہ ہے، جب خلاف شرع کام، اس پراثر انداز ہوتو وہ غصے کا سب بن جاتا ہے، جبکہ غیریا کیزہ دل پر کوئی اثر ظاہر ہیں ہوتا۔

نیز حضرت قبلہ نے فر مایا کدول میں خیال آتا ہے کداپنی زندگی (ہی) میں کتب خاند ک

تمام كتابين جناب حفزت مرشدنا ومولانا حفزت حاجى دوست محمد صاحب قبله بردالله مضجعه الشريف ونور الله مراد شريف وحمة الله تعالى عليه (الله تعالى ان كے مزار شريف كو خنك كر اور ان كى قبر مبارك كومنور كرے اور آپ پر الله تعالى كى رحمت ہو) كے نام مبارك وقف كر دوں اور آپ بتنوں بيوں كو اس كا متولى بنا دوں ۔ اس كام كے بين فائدے ہيں: "اوّل بيك اس كا تواب ہيشہ حضرت قبلہ صاحب كے دوح (مبارك) كو ہوتار ہے گا، دوسرايي كر كتابين تقسيم كے تناز عدو غيرہ ہے محفوظ رہيں گی اور (بيٹے) كہيں گے كہ بيكتابين وقف ہيں (اور) ہمارى ملكيت نہيں ہيں، سو (يوں) جھڑ انہيں كريں گے، تيسرايہ كہ فقير كے تينوں بيٹے (اور) ہمارى ملكيت نہيں ہيں، سو (يوں) جھڑ انہيں كريں گے، تيسرايہ كہ فقير كے تينوں بيٹے اپنی خواہش كے مطابق ان كتابوں سے نفع اٹھاتے رہيں گے۔ "

### ملفوظ (٩٩)

ایک روزید دیرینه خادم فیض پرور محفل میں حاضر ہوا۔ آپ کے حضور فیض گنجور میں ''جو

کچھ مولی سے ہے وہ سب سے اولی ہے'' کی بات چلی حضرت قبلہ قبلی وردحی فداہ (آپ پر
میرے دل و جان قربان ہوں) نے ارشاد فر مایا کہ نفع اور نقصان ، نہ ملنا اور عطا ہونا ،عزت اور
زلت ، صحت اور بھاری سے جو چیز بھی انسان کو پہنچی ہے ، وہ تقدیر اللی سے ہوتی ہے۔ اگر چہ
بعضے امور ظاہری طور پر نازیبا دکھائی و ہے ہیں ، لیکن باطنی طور پر کیونکہ وہ حق تعالیٰ کی طرف
سے ہوتے ہیں ، لہذا وہ سب شائستہ ، زیبا ، عین مصلحت اور تواب ہوتے ہیں۔ (پھر) آپ
نے مکتوبات قدی آیات حضرت امام ربانی مجد دالف ثانی امام الشریعہ وطریقہ والحقیقہ قطب
المدتقین حضرت شیخ احمد سر ہندی رحمة اللہ علیہ کی جلد سوم ، مکتوب نمبر سے سے مواب کی یہ
عیارت دکھائی:

"ررا گندہ چیزوں سے پریٹان اور دل تک نہ ہونا چاہیے، کیونکہ جیل مطلق (یعنی اللہ تعالیٰ) کی طرف سے جو کچھ بھی آئے، وہ زیبا اور اچھا ہے۔ اُس کی بلا اگر چہ جلال کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، لیکن در حقیقت جمال ہوتا ہے۔ یہ بات صرف کہنے پر ہی محمول نہیں اور

صرف منہ ہے بولنے پر ہی مصروف نہیں، بلکہ حقیقت رکھتی ہے اور سرا سرمغز ہے۔ کہنے اور لکھنے میں نہیں آ سکتی، اگر چہد نیا میں ملاقات میسر ہوجائے تو بہتر ہے، ورند آخرت کا معاملہ نز دیک ہے۔ اَلْمَوٰ مَعَ مَنُ اَحَبُّ (صحیح البخاری، نمبر ۱۲۱۲۸، ۱۲۹۹) یعنی آ دمی ای کے ساتھ ہے، جس ہے وہ محبت کرتا ہے۔ کی بشارت ججر کے ماروں کو تسلی بخشنے والی ہے۔

شخ سعدى رحمة الله عليه يول فرمات بي، اشعار:

گرگزندت رسد زخلق مرنج کہندراحت رسد زخلق ندرنج ازخدادان خلاف دیمن دوست کددل ہردودرتصرف اوست گرچہ تیر از کمان ہمی گذرد از کماندار بیند اہل خرد لیمن اگر خلقت سے تجھے تکلیف پنچے تو دکھی مت رہو، کیونکہ خلقت سے آرام اور رہنج نہیں پہنچا ۔

آرام اور درخ نہیں پہنچا ۔

دیمن اور دوست کے برعکس خدا ہے بھے، کیونکہ دونوں کا دل اس کے قابو

اگر چہ تیر کمان ہی سے نکلتا ہے، لیکن عقلمندا سے کمان چلانے والے کی طرف ہے سمجھتا ہے۔

نیز (آپ نے) فرمایا کہ حضرت امام ربانی مجد دالف ٹانی رحمۃ الله علیہ کا یہ فیض نظام کلام اور شیخ سعدی رحمۃ الله علیہ کے اشعار ظاہری طور پرآسان معلوم ہوتے ہیں لیکن در حقیقت ان کے معنی فہم وادراک سے بہت ہی زیادہ دور ہیں۔

### ملفوظ (٥٥)

# تفيرعزيزي كيعبارت

يَعُوُ ذُوُنَ بِرِ جَالٍ مِنَ الْحِنِّ (سُورہ الجن۲): لِعِنی اس جماعت کے کچھلوگ جنوں کی پناہ کپڑتے تھے۔

اور سے پناہ پکڑنا چند طرح سے تھا۔ اوّل سے کہ جب ان کا جی چاہتا تھا، وہ منسوب کردیتے کہ سے (چیز) جن کی بدنظری کی وجہ سے ہے۔ لہذا جن کے لیے ایک کھانا اور ایک خوشبو کا بندو بست کرتے اور جس جگہ جنوں کے ہونے کا گمان کرتے (سے) وہاں رکھآتے تھے، تا کہ وہ اس حقیر شے کور شوت کے طور پر قبول کریں اور ہمارے دکھ دینے سے باز آجا کیں۔

وقیم بیرکہ بڑی مشکلات اور حل نہ ہونے والے معاملات میں ان (جنوں) کے ناموں کا ورد کرتے تھے اور اپنی بنائی ہوئی شکلوں، جن کے نام بھی رکھتے تھے اور بتوں، جن کے بھی نام ہوتے تھے، کے پاس جا کرنذ ر، ہدیے اور قربانیاں دیتے تھے۔

سوم یہ کہ جب وہ آئندہ ہونے والے حوادث کی آگاہی چاہتے تو کا ہنوں کے پاس جاتے اور آھیں پریوں کو بلانے کے لیے کہتے ، تا کہ جنات حاضر ہوکر بتائیں کہ فلال کام ایسا ہوگا اور فلال واقعہ یول۔

چہارم میہ کہ جب بھی سفر میں، کسی صحرا، یا نئی منازل میں اتر تے تو مدواور پناہ حاصل کرنے کے لیے جنوں کے سردارون اور بادشا ہوں کو پکارتے تا کہ اس صحرااوراس منزل میں ان کی اتباع کے طفیل محفوظ رہیں۔

پنجم یہ کہ چاپلوی، خوشامدی تعریف، ہدیے، نذریں اور مرغوب کھانے دے کر بعض جنوں کوا پی طرف ماک کر لیتے تھے تا کہ بوقت ضرورت اور عجز، انسانی حلے ہے ان سے کام نکلوا نیں، جیسا کہ کردم بن السائب نے اپنے باپ جو کہ صحابی ہیں، سے روایت کیا ہے کہ ہم سفر میں تھے۔ہم نے ایک عجیب چیز دیکھی کہ بیابان میں ایک بھیٹریا آیا اور اس نے ایک شخص سفر میں تھے۔ہم نے ایک بھیٹر کو کھڑ لیا اور اس شخص نے ایک جن کا نام لے کرفریاد کی کہ اے فلانے جلدی آ کہ بھیٹر ہے نے میری بھیٹر اٹھالی ہے۔ہم نے اس شخص کے فریاد کرتے ہی فورانسا کہ جلدی آ کہ بھیٹر ہے نے میری بھیٹر اٹھالی ہے۔ہم نے اس شخص کے فریاد کرتے ہی فورانسا کہ جلدی آ کہ بھیٹر ہے نے میری بھیٹر اٹھالی ہے۔ہم نے اس شخص کے فریاد کرتے ہی فورانسا کہ

ایک آ دمی کہدر ہاہے: ''اے بھیٹریے!اس کی بھیٹر کوفوراً چھوڑ دے''۔ بھیٹریا بھیڑ کو واپس کر کے بھاگ گیا۔

فَزَادُوْ هُمْ رَهَقُا لِين ان آوميول في جنول كانخوت اورتكبرزياده كرديا يسوجنول في معمجها کہ کیونکہ اللہ کے بندے ان امور میں ہارے مختاج ہوتے ہیں اور ہم ان کی کارروائی کرتے ہیں اوران پر جو مصبتیں اور بلائیں اللہ تعالی بھیجتا ہے،ان کوہم دورکرتے ہیں۔ہم بھی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی خدائی کے کا رخانہ میں شریک ہیں اور اگر ہمیں متنقل شرکت حاصل نہیں ہے تو بھی بلاشبہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ اس کافرزند ہونے کا تعلق ثابت ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو ہمارے سپر دفر ما دیا ہے۔ پس ہم اس کے صرف بندے نہیں ہیں۔آ دی یہ سمجھے کہ یہ غیبی جماعت جو ہماری حاجوں کے لیے کارروائی کرتی ہے، ہمارے بروردگار کی شریک ہے اوران کا خدا کے ساتھ محض بندگی کا تعلق ہے، بلکہ ان کو (اس ذات کی ) فرزندی یاولی عہدی یا خدمات کی سپردگی اس سے حاصل ہے۔ وگرنہ ہم جواللہ تعالیٰ کی بندگی میں ان کے برابر ہیں ،کواللہ تعالیٰ ان کامخاج کیوں کرتا؟ پس اس طرح کی استعانت اور مد دجوآ دمیوں اور جنوں کے درمیان واقع ہوئی، وہ باطل اعتقادات پر جرأت رکھنے کا سبب بی اورای لیے حدیث شریف میں جن ہے مدد مانگنے ہے مطلقاً منع فر مایا گیا ہے اور ارشاد ہوا ہے کہ جس شخص کوسفر یا حضریا بیاری میں جن کا خوف لاحق ہو،اے اسائے البی کی کے ذریعے يناه مأمَّى جائي اوروه أعُوْدُ باللهِ مِنَ لشَّيْطن الرَّجيْم اور قُلُ رَبِّ أَعُوْدُ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْظن اوراَعُونُ بك رَبّ أَنْ يَتُحضَوُونَ اورمعو وْتَيْن، ياس طرح كالمات يرص اور كَهِ أَعُودُ بِكُلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَاتِ كُلِّهَا مِنْ شَرّ مَا خَلَقَ، احجن عَولَى نقصان نہیں پنچے گا۔ نیز جنول کے نام پر (جانور) ذرج کرنے سے تخی کے ساتھ منع فر مایا گیا ہے اور ایے جادو، جن میں جنول کے پیروں اور مرداروں کے نام آتے ہوں ،ان سے روکا گیا ہے، كيونكه شركت (في الله) كي اصل آفت ائمل سے وجود ميں آئى ہے اور (يد) بن نوع انسان اورنوع جن دونوں گروہوں کے حال کے فساد کا سبب بی ہے۔ (تفیرعزیزی ۲۵۹:۲۵۹)۔

#### ملفوظ (١٥)

ایک روزیر تقیر پر تقفیم (حضرت قبلہ کے) حضور میں حاضر تھا۔ اس وقت غلام ہر ورخان ساحب مکھٹی نے حضرت قبلہ قبلی وروحی فداہ (میرے دل وجان آپ پر قران ہوں) کے سفور میں عرض کی کہ اسم ظاہر اور اسم باطن سے کیا مراد ہے؟ جواکا بر نقشبند یہ مجدد یہ کے ہاں بلایت علیاء کے نام ہے موسوم ہے اور جو ولایت ملائکہ ملااعلیٰ ہے۔ حضرت قبلہ نے ان کے بواب میں فر مایا کہ لوگ اسم ظاہر و باطن سے اسم اللی مراد لیتے ہیں، جیسے آیا ہے کہ ''الاوً لُ رَحمۃ اللّٰ خِرُ وَ الطّٰاهِورُ وَ الْبُناطِلُ '' (سورۃ الحدید س) اور حضرت امام ربانی مجد دالف ٹانی رحمۃ اللّٰہ علیہ کے زد یک اسم ظاہر کے وقت سالک کی سیر اساء صفاتی میں ہوتی ہے اور مراقبہ اسم طاہر کے وقت سالک کی سیر اساء صفاتی میں ہوتی ہے اور مراقبہ اسم کو جن سیر سالک کی سیر اساء ذاتی میں ہوتی ہے اور مراقبہ اسم کو جن اللہ علی میں رہتا ہوں۔ پس میں تم کو جن کرتے ہواور میں اس ضعف اور گونا گوں دائی بیاریوں میں رہتا ہوں کہ (حمہیں) ان مقامات کی تعام و یہ ہوں، پر کھن تبرک اور برکت کے لیے کرتا ہوں کہ (حمہیں) ان مقامات کی برکات اور فیوضات سے کچھ (ضرور) نصیب ہوگا۔

### ملفوظ (۵۲)

ایک روز به درویشوں کا کمیناس دقائق قرآن کے واقف اور حقائق فرقان کے کاشف کے حضور حاضر ہوا۔ حضرت قبلہ قلبی وروحی فداہ (میرے دل وجان آپ پر قربان ہوں) نے کمال شفقت اور مہربانی سے ذکر واذ کار کا طریقہ، دوام حضوری، اس کی شرائط وضروریات اور واز مات واسباب اس گنهگار پر تقفیم کو بتاتے ہوئے مخاطب فرمایا اور (پھر) تفییر عزیزی کی بید عبارت پڑھائی اور سمجھائی:

وَاذُكُو السَّمَ رَبِّكَ (مورة المزل ٨):

لعنی اور یاد کرنام این پروردگار کا جیشگی کے طور پر ہروفت ہر کام اور ہرعباوت میں ،خواہ

اس کے درمیان یا خواہ اس کے شروع اور آخرین، خواہ زبان ہے، خواہ دل ہے، خواہ دور سے، خواہ دور سے، خواہ دور سے، خواہ خفی ہے، خواہ اخفی ہے اور خواہ نفس ہے۔ خواہ دن میں خواہ دات سی زبان کے ذکر ( کی صورت میں)، خواہ جمر (طریقہ) ہے اور خواہ خفی ہے۔ اپنے پروردگار اللہ نام (پکار)، خواہ وہ اسم ذات ہو یا اسم اشارہ، جو هو ہے یا اسائے حنی میں ہے کوئی نام ہون سالک کے نفس، وقت اور حال ہے زیادہ مناسبت رکھتا ہو۔ جیسا کہ حضرت شخ ابو الجیب سے دری بغدادی قدس سرہ ہے منقول ہے کہ اس رائے کا طالب جب بھی ان کے پاس آنہ تھا تو وہ پہلے اس کو ایک چلہ یا دو چلے کا حکم فرماتے تھے اور اس کے بعدا ہے اپنے سامنے بھا کہ (اللہ تعالیٰ کے) ننا نویں اسائے حنیٰ پڑھتے اور اپنی نظر کو اس کے چمرہ پرٹکاتے، اسائے اللہ میں ہے جس نام پر اس کا چمرہ متغیر ہوتا اور وہ کا نب اٹھتا یا اچھل پڑتا تو فرمایا کرتے تھا کہ شیرے جس نام پر اس کا چمرہ متغیر ہوتا اور وہ کا نب اٹھتا یا اٹھیل پڑتا تو فرمایا کرتے تھا کہ شیرے کا م کی کشائش اس اسم (مبارک) کے ذریعے ہوگی اور اسے اس نام کے ذکر کا طریقہ تلقین فرماتے۔

اگران اسائے الہی میں ہے کسی اسم پراس کا چہرہ متغیر نہ ہوتا اور اس کے بدن میں کو گر جنبش نہ پائی جاتی تو اے فرماتے تھے کہ تو ابرار کے طریقہ کوا ختیار کراور تجارت، زراعت یا کہ اور پیشہ میں مشغول ہو جا، کیونکہ تیر ہے اندرراو قرب وجذب کے سلوک کی استعداد نہیں ہے۔
(ذاکر) خواہ صرف پروردگار کے نام کا ذکر کر ہے، یا تہلیل کی صورت میں جو نفی او اثبات ہے یا تہبیج اور حمد، تکبیر، ولاحول اور دوسر ہے مسنو نہ اذکار کی صورت میں ہو، خواہ ذکر کہ صورت ایک ضربی ہواور خواہ دو ضربی، خواہ اس ہے بھی زیادہ ہواور جس دم کے طور پراور خواہ صورت ایک ضربی ہواور خواہ دو خواہ اس ہے بھی زیادہ ہواور جس دم کے طور پراور خواہ ساتھ ہو، جو شد، مد، تحت ، فوق ، محاربہ، مراقبہ، محاسبہ، مواعظہ ، تعظیم اور کئی، خواہ شرائط کے بغیر۔ علاوہ ازیں دوسری خصوصیات بھی ہیں جن کو اللہ حرمت ہیں اور خواہ ان شرائط کے بغیر۔ علاوہ ازیں دوسری خصوصیات بھی ہیں جن کو الل طریقت کے ماہروں نے نکالا ہے اور معین کرنا ایک کا، دو کا، ان مذکورہ خصوصیات میں ہیں جن کو اللہ اور مرشد کی رائے پر مفوض ہے۔ جس چیز کو وہ جس طالب کے حال کے موافق اور نہایت درست جانے ، وہی چیز اس کو تلقین فرما دے اور پھر ایک خصوصیت سے دوسری خصوصیت کی دوسری خصوصیت ہوں جو صوصیت ہے دوسری خصوصیت کے دوسری خصوصیت ہوں ہوں خوسری خصوصیت کے دوسری خصوصیت کی دوسری خصوصیت کی دوسری خصوصیت کی دوسری خصوصیت کے دوسری خصوصیت کی دوسری خصوصیت کے دوسری خواہ کو دوسری خصوصیت کے دوسری کو دوسری خصوصیت کے دوسری کو دوسری خصوصیت کے دوسری کو دوسری کو

طرف انقال كرے (يا حوالے كرے)، جس طرح كدايك دوسرى آيت ميں فر مايا گيا ہے: "فَاسُنَكُوْا اَهُلَ الذِّكُو اِنْ كُنْتُهُ لاَ تَعَلَّمُوْنَ" (سوره الحل٣٣)، يعنى تم اہل ذكر سے يوچھ او، اگرتم نہيں جائے ہو۔

سب سے زیادہ اہم میہ ہے کہ کوئی لمحہ اور کوئی سانس غافل نہ ہواور کسی بھی شغل اور عمل میں اس ذکر سے محروم نہ رہے، جیسا کہ ایک دوسری آیت میں فر مایا گیا ہے: ''لا تُلْهِیْهِمُ بِنَجَارَةٌ وَّلاَ بَیْعٌ عَنُ فِهِ کَوِ اللّٰهِ ''(سورہ النور ۳۷)، یعنی ان کو تجارت اور خرید وفر وخت اللّٰہ کی یادیے نییں روکتی۔

اگراس چیز کاخوف ہوکہ شغل اور مھروفیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے محروم رہوں گا، تواس شغل اور مھروفیت کوخود سے الگ کرد ہے، و تَبَتَلُ اِلَیْهِ لِیحیٰ تو ہراس عمل سے الگ ہو چاہو تھے اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اپنے پروردگار کی یاد کرنے سے محروم رکھتا ہے۔ یا تبَتِیلاً یعنی الگ ہونے ( یکسوئی ) کی غرض سے اس عمل سے تعلق جوڑ اور اس شغل کو اپنی طرف سے اختیار کر کیونکہ اس عمل کے تعلق کوچھوڑ نا اور اپنی طرف سے اس شغل سے الگ ہوجا نا بعض اوقات اللم اور خلاف شرع ہوجا تا ہے۔ مثلاً نوکر نوکری کے تعلق کوچھوڑ سے بغیر اپنے آقا کی خدمت علم اور خلاف شرع ہوجا تا ہے۔ مثلاً نوکر نوکری کے تعلق کوچھوڑ سے بغیر اپنے آقا کی خدمت سے محروم اور الگ ہوجا تا ہے، یا مرد نکاح کے تعلق کوچھوڑ سے بغیر عورت کی صحبت، اس کی مداری اور نان ونفقہ کے کسب سے الگ ہوجا تا ہے اور محروم رہتا ہے، ور اسی طرح دوسری پیز دل کوقیاس کر لینا چا ہے۔ ای قید کی طرف اشارہ کرنے کے لیے تَبَقِیلاً کا لفظ لا یا گیا ہے، دلا کو تیاس کر لینا چا ہے۔ ای قید کی طرف اشارہ کرنے کے لیے تَبَقِیلاً کا لفظ لا یا گیا ہے، کوئی کہ اختیار کرنا منظور ہے، جس سے جدا کوئی کہ اختیار کرنا منظور ہے، جس سے جدا کوئی کہ رہتا ہے میں کہ دوسری اور نیک کوئی کے اسے تیاس کی تعلق کوئی کوئی کہ بھر تبتلاً فرماتے۔ ای طرح کا انقطاع ( علیحد گی ) اختیار کرنا منظور ہے، جس سے جدا کوئی کی تاکید ہے، کیونکہ پھر تبتلاً فرماتے۔ ای طرح کی تاکید ہے، کیونکہ پھر تبتلاً فرماتے۔ ای طرح کی تاکید ہے، کیونکہ پھر تبتلاً فرماتے۔

ال قطع اور تبتل کے بہت فائدے ہیں۔اس کا پہلا فائدہ عین ذکر میں ہے۔ یعنی ماسویٰ اندے خطرے دل میں پیدا نہ ہوں اور ذکر کی جوغرض ہے وہ حاصل ہو جائے کیونکہ دل میں خطرات کے پیدا ہونے کی صورت میں ذکر ذکر نہیں رہتا اور وہ ندکور کی طرف خالص توجہ کا سبب خی نہیں بنیا تاکہ اس سے قرب وجذب کا ثمرہ حاصل ہو۔

وورافائدہ ذکر کے اڑکے باقی رہے میں ہے۔اس لیے کہ کسی چیز کی طرف متوجہ ہونے

ے پہلی چیز کی طرف توجہ کا اثر مٹ جاتا ہے اور دوسرے خطروں کی طرح یہ توجہ بھی بے فائدہ ہوجاتی ہے۔

تیسرافائدہ ہے کہ تمام عبادتوں میں فارغ البال ہونا شرط ہے اور مخلوق سے تعلق رکھنا ایک مضبوط شغل ہے۔

چوتھا فائدہ یہ ہے کہ (تَبَعَّلُ) بہت سے گناہوں، مثلاً ریا، غیبت، بدعت، خوشامد،
مئرات اور بدعات کے دیکھنے اور بری صحبت سے متاثر ہونے سے بیخے کا سبب (بنرآ) ہے۔
یانچواں فائدہ یہ ہے کہ (تَبَعَّلُ) ماسویٰ اللہ کی محبت کی نفی کرتا ہے، چنانچہ وہ اللہ تعالی کے
ذکر کی محبت دل میں بر ہادیتا ہے۔ سو (تبتل) ووائے صحت کے استعال سے پہلے تنقیہ (پاک
وصاف کرنا) کا حکم رکھتا ہے، جیسے دوا کے استعال سے قبل تنقیہ شرط ہے اس طرح ذکر سے
تَبَعَّلُ (اختیار کرنا) بھی شرط ہے۔

یہاں سی بھے لینا چاہیے کہ دنیاوی تعلقات ہے الگ ہونا اور ان تقطع تعلق کرناذ کراور
سلوک کے ابتدا میں شرط ہے اور انہا میں جب استغراق اور اختلاط کے درمیان جمع (خاطر)
کی قوت حاصل ہو جاتی ہے تو یہ شرط نہیں رہتی ، بلکہ (اس وقت) اختلاط تَبَتُلُ ہے بہتر بن جاتا
ہے ، کیونکہ اس طرح یہ یکھنے ، سکھانے ، مودب بنانے اور مودب بنے ، ہدایت وقعیحت اور حقوق کے کھاظ رکھنے کا ذریعہ بن جاتا ہے اور الی عبادات کے لؤاب کے حاصل کرنے کا سبب بن جاتا ہے جواختلاط پر موقوف ہیں ، مثلاً بیاری عیادت کرنا ، جناز ہے میں شامل ہونا ، حاجمندوں اور عزیزوں کی مدد و نواضع کرنا ، لوگوں کی زیاد تیوں پر صبر و تحل کرنا ، مسکینوں اور مہمانوں کی خدمت کرنا اور (یہ اختلاط) صدیقے ، نیک کا موں ، مجدوں اور مسافر خانوں کی تعمیر کے لیے خدمت کرنا اور (یہ اختلاط) صدیقے ، نیک کا موں ، مجدوں اور مسافر خانوں کی تعمیر کے لیے خدمت کرنا اور (یہ اختلاط) صدیقے ، نیک کا موں ، مجدوں اور مسافر خانوں کی تعمیر کے لیے فدمت کرنا اور (یہ اختلاط) صدیقے ، نیک کا موں ، مجدوں اور مسافر خانوں کی تعمیر کے لیے فدمت کرنا اور کیا بہتر ہے ۔

بعض فقہانے وَ اَذْ کُو اسْمَ رَبِّکَ کُوتکبیرتح بید کہنے اور تَبُتیٰل کور فع بدین کرنے پر محمول کیا ہے۔ کیونکہ نماز کے شروع میں دونوں ہاتھا تھانے میں (یہ) اشارہ ہے کہ میں دونوں جہان سے ہاتھا تھا کر اللہ تعالیٰ کی یا دہیں مشغول ہوا ہوں اور بعض صوفیانے تَبُتِیل کو ذکر کے وقت نفی ماسو کی اللہ پرمجمول کیا ہے۔

اس تبتیل کاطریقہ یہ ہے کہ ایک تاریک مکان میں بیٹھے اور اینے سر (اور منہ) کو کپڑے ے لیب لے اور این آ تھوں کو بند کرے اور زبان کوسوائے ذکر کے نہ ہلائے اور (بد) خالی معدہ اور بھوک کی حالت میں کرے، لیکن افراط کے بغیر اور بیدار رہنا اختیار کرے اور کم کھانا لازم کرے، کیونکہ ان دونوں (کاموں) کو دل کے منور کرنے میں پورا اختیار حاصل ہے، کیونکہ کم کھانا دل کے خون کو گھٹا تا ہے اور : بدارر ہنا دل کی چربی کو بچھلاتا ہے۔ (اس دوران) کسی شخص کومقرر کرے جواس کی خوراک اور پہننے کی ضروریات کو بورا کرنے کا اہتمام کرے اور خوراک میں اختیاط رکھے کہ حلال ذریعہ ہے ہواور فرائض اور سنتوں کی ادائیگی اور قبلہ روہوکر، طہارت (وضو) اور حضور دل کے ساتھ ذکر دائم میں مشغول رہے۔اوّل زبان سے ذکر کرے، یہاں تک کہ زبان کی حرکت رک جائے اور بے اختیار ذکر جاری ہو جائے۔ پھرول میں خیال کر کے ذکر کر ہے، یہاں تک کہ حروف بھی درمیان میں ندر ہیں اور صرف معنی دل میں پختہ ہو جائے۔اس کے بعد گنتی ختم ہو جاتی ہے اور ذکر حالات میں سے ایک حالت بن جاتا ہے اور اس وقت ایک ایسی قوی محبت پیدا ہو جاتی کہ ( ذاکر ) مٰدکور ( لیعنی اللہ تعالیٰ ) کو ہرگز بھلانہیں سکتا۔ پھراہے تمام ظاہری اور باطنی چیزوں سے غیبت (بے خبری) حاصل ہو جاتی ہے یہاں تک کہ وہ اپنے نفس اورنفس کی صفات ہے بھی غائب (بے خبر) ہوجا تا ہے اور اس مرتبہ کا نام قرب ہے۔ پھریہ نوبت آ جاتی ہے کہ ذکر ہے بھی غیبت (بے خبری) ہو جاتی ہے اور صرف ندكور (لعنى الله تعالى) كاشهود (مشامده) باتى ربتا باوريه (مقام) فناكى سرحد (كهلاتا) بـــ بعدازاں ایخ محبوب کے ساتھ ایک ایسا اتصال (وصال) نصیب ہو جاتا ہے جس کی کیفیت بیان و قیاس سے باہر ہے اور اس رتبہ کے نصیب ہونے یراسے (لیمنی ذاکر) کوشاہ، ولی اور واصل (الى الله) كهر سكتے ہيں اور اس سے يہلے (كى حالت ميں) اے طالب، مريد، مشاق اورمتلاشی کهه کتے ہیں (ویکھے تفیرعزیزی۳۲۸-۳۲۸)\_

### ملفوظ (۵۳)

ا یک روز میں فیض پرورمحفل میں حاضر ہوا۔حضرت قبلة لبی دروحی فداہ (میرادل اور جان

آپ پرقربان ہوں) نے مولوی نورالحق صاحب شاہ پوری کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فربایا کے فتنوں سے پراس زمانے میں ولایت کا درجہ اور فقیری حاصل کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ ولایت کی شرا نکا، حلال کھانا اور پچ بولنا وغیرہ کسی طرح بھی میسر نہیں آتیں۔جس طرح کہ حضرت امام ربانی مجد الف ٹانی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

" بندوستان میں اگر کوئی شخص بے وضو بل چلانے کا کام کرے تو وہ طبیات سے با برنہیں لکاتا۔"

سواس ہے بات کو مجھنا چاہیے کہ اگر ہم لوگوں کو عامیوں مثلاً بل چلانے والے جیسا ایمان نصیب ہوجائے تو بھی بڑی غنیمت ہے۔

نیزاس بارے میں فرمایا کہ ایک روز حضرت قبلہ عالم ، قطب زمال ، میرے مرشد حضرت مای کہ دوست مجمد صاحب قدس سرہ برداللہ مضجعہ نے ارشاد فرمایا کہ میں عرب کے سفر میں ایک ایک جگہ پہنچا کہ وہاں ریت کے شیلے تصاور کوئی آبادی قریب نہتی اور نہ کوئی آور نہ کوئی آور نہ کوئی آبادی قریب نہتی اور نہ کوئی آبادی قریب برکات اور غرب برکات ظاہر ہو میں اور میں جیران ہوا کہ خدایا کیا محاملہ ہے؟

کہ نہ تو کوئی با برکت اور اہل نسبت شخص دکھائی ویتا ہے اور نہ بی کوئی مزار نظر آتا ہے ۔ میں ان ثیلوں پر گھوما ، کیاو کے تعلقہ ہوں کہ ریت کے اندرا کیا تھڑ ہے جوئے سروالا ، پریشان حال اور پھٹے موسے کیڑوں والا پھان آور میں پڑا ہے ۔ میں نے اس سے بوچھا کہ تم کون ہو؟ اور تمہاری ہے ہیں حالت ہے؟ کہنے لگا کہ میں حضرت جی بیٹا وری کے مریدوں میں سے ہوں ۔ جب بیت اللہ شریف کے جج کا ارادہ میر ے دل میں پیدا ہواتو حضرت جی نے ججھے فرمایا کہ میں گھے طریقہ کی اجازت ویتا ہوں ۔ میں نے شخ کے عطیہ کور دکر ویا ۔ اب میں نے شاہے کہ حضرت جی کا وصال ہوگیا ہے اور راس وقت ) میں غمز دہ ہوں کہ میں نے شخ کی اجازت (خلافت) کو کیوں رد کیا اور ان کے عطیہ کور دکر دیا ۔ اب میں نے شاہ نے کہ حضرت جی کا وصال ہوگیا ہے اور راس وقت ) میں غر دہ ہوں کہ میں نے شخ کی اجازت (خلافت) کو کیوں رد کیا اور ان کے عطیہ کو کیوں نے قبول کہا۔

نیز حفرت قبلہ نے فر مایا کہ میری حالت یوں ہے کہ شخ نے مجھے اس جگہ (مند) پر بٹھایا ہے اور یہ منصب (خلافت) میرے میر دفر مایا ہے اور میں نے اس بزرگ کے قصہ سے عبرت پکڑی ہے اور میرے حفرت شخ بھی اپنے بارے میں اس طرح کا دعویٰ کرتے تھے۔

### ملفوظ (۵۴)

ایک روز میں نے حضرت قبلة لبی وروحی فداہ (میرے دل و جان آپ پر قربان ہوں) كے يرنورحضور ميں حاضر ہوكرعرض كى كەقبلەنماز تنجد ميں كتنى قرأت كى جائے۔ (حضرت نے) موتی بھیرنے دالی زبال (مبارک) ہے بیان فر مایا کہ ہمارے طریقتہ عالیہ نقشبند بہمجد دیہ میں پیران کبارعلیم الرضوان کمبی کمبی سورتیں پڑھتے تھے۔مثلاً سورہ نیس ،سورہ محر اوراس جیسی (دوس ی سورتیں) پھر حضرت نے اس حقیر کے لیے تغییرعزیزی کی بیعبارت براهی: حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص تہجد کی نماز میں دس آیتیں دو ر کعتوں میں پر هتا ہے، اس کو غافلوں میں نہیں لکھتے ہیں اور چوشخص سو آ يتي كئي ركعتوں ميں يڑھے،اس كو عابدوں ميں لكھتے ہيں اور جوشخص بزار آيتي يره ها، ال كوعده رازدارون مين لكهة بين اور بعض روایات میں آیا ہے کہ جو شخص قرآن (مجید) کی بیاس آیتیں تبجد میں یر هتا ہے، قیامت کے روز قرآن (مجید) اس کے ساتھ کوئی جھگز انہیں کرے گا، وگرند قرآن (مجید)اس کے ساتھ جھگڑااور جنگ کرے گا كه تونے مجھے ضائع كر ديا اور تونے ميراحق ادانہيں كيا۔ بعض حديثوں میں آیا ہے کہ جو شخص سورہ بقرہ کی آخری دو آبیتیں تبجد کی نماز میں یوسے، وہ اس کے لیے کفایت کرتی ہیں۔ صدیث میں سے جی آیا ہے کہ ایک روز آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے اپنے (صحابہ کرام ؓ) سے فر مایا كدكياتم ينبيل موسكتا كرتم مررات قرآن (مجيد) كاتهائي حصه يرها كرو \_ صحابه (كرام) رضى الله عنهم نے عرض كيا كه يارسول الله صلى الله علیہ وسلّم قرآن (مجید) کے تہائی حصہ کو ہررات یا هنا بہت مشکل ہے۔(یہ) کون کرسکتا ہے۔ (اس پرآ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے ) فرمایا كرسورة قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَد ثُوابِ كَ لَا ظِيرًا ن (مجيد) ك

تہائی حصہ کے برابر ہے۔اگرتم اس کو پڑھوتو تنہمیں قرآن (مجید) کے تہائی حصہ کے پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ لہذاا کثر مشائح نے اس سورۃ کو نماز تبجد میں یڑھنے کامعمول بنائے رکھا ہے۔اس کے بڑھنے کے چند طریقے ہیں۔ پہلا یہ کہ سورۃ فاتحہ کے بعد ہر رکعت میں اس سورۃ کو تین ہار پڑھے۔ دوسرایہ کہ پہلی رکعت میں (سورۃ فاتحہ کے بعد) بارہ مرتبہ اس کو پڑھے اور (پھر ہررکعت میں) ایک (ایک) بارکم کرتا جائے، يهال تک كه آخرى ركعت جوكه بارموي ہے، مين ايك بار يوهى طائے گی۔تیسری ہے کہ بہلی رکعت میں ایک بار پڑھے اور ہر رکعت میں ایک ایک بار زیادہ کرتا جائے، یبال تک کہ آخری رکعت میں بارہ مرتبہ پڑھی جائے گی۔لیکن فقہاء کے نز دیک پیطریقہ پیندیدہ نہیں ہے، کیونکہ دوسری رکعت پہلی سے زیادہ لمبی ہو جائے گی اور بیاولیٰ کا چھوڑنا ہے۔ بعض مشائخ ہر رکعت میں سورة مزمل کے ساتھ سورة اخلاص كوملاليتے ہیں۔حضرت خواجہ عزیزان (علی رأمیتنی ) قدس سرہ جو سلسلہ نقشبند ہے سردار ہیں، سے منقول ہے کہ آپ اینے دوستوں (عقید تمندول) کونماز تہجد میں سورہ یس پڑھنے کا فرماتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے کہ جب اس نماز میں تین دل جمع ہو جا کیں تو مقصد حاصل ہو جاتا ہے (۱) رات کا دل، جو کہ آ دھی رات کے بعد (کا وقت) ہے(۲) قرآن کا دل، جوسورة نس ہے(۳) ایماندار بندے کادل، جوایمان سے پر ہے۔''(ویکھنے تفسیرعزیزی ۳۲۲-۳۷۷)۔

### ملفوظ (۵۵)

ایک روز میں فیض گنجور حضور میں حاضر ہوا۔ اس وقت حضرت قبلہ قبلی و روحی فداہ (میرے دل رو جان آپ پر فدا ہوں) نے حاضر خادموں کو آ داب کی نصیحتیں وغیرہ بیان

فرمائیں۔اس کے بعداس گنہگار پر تقصیر کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس زمانے کے درولیش جوروٹی اور سالن کے ساتھ چٹنی اور اچار کھاتے ہیں۔اگر اس نیت سے کھائیں کہ یہ بھی ایک عمدہ سالن ہے جوروٹی کے ساتھ کھایا جاتا ہے تو اس طرح جائز ہے۔اس حدیث شریف کے مطابق:

عن جابر ان النبى صلى الله عليه وسلم سَالَ اَهْلَهُ الْاُدَامُ، فَقَالُوا مَا عِن جابر ان النبى صلى الله عليه وسلم سَالَ اَهْلَهُ الاُدُمُ الخَلُّ، نِعُمَ عِنْدَنَا الاَّخُلُّ، فَدَعَابِهِ فَجَعَلَ يَا كُلُ بِهِ وَيَقُولُ نِعُمَ الاُدُمُ الخَلُّ عَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

لینی (حضرت) جابر (رضی الله تعالی عنه) سے مروی ہے کہ نبی (کریم) صلی الله علیه وسلم نے اپنے گھر والوں سے سالن ما نگا۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہمارے یاس سرکہ کے علاوہ کی جھنیں ۔ آپ نے سرکہ منگایا، اس کے ساتھ روٹی کھانے گے اور فر مایا سرکہ کتنا ہی اچھا سالن ہے؟ سرکہ کیا ہی اچھا سالن ہے؟ سرکہ کیا ہی اچھا سالن ہے؟

اوراگر (بدرویش) نفس کی لذت کے لیے کھاتے ہیں، تا کہ بھوک برط حوائے اوراس طرح خوراک بہت زیادہ کھا سکیں تو (اس کا) کھانا جا ئر نہیں ہے۔اس کی تائید میں (حضور نے) فرمایا ہے: ''وَ لاَ یَجُمَعَ بَیْنَ الْاِ دَامِین 'ک'' (بعنی دوسالنوں کوجمع نہ کیا جائے) کیونکہ روٹی کے ساتھ دوقتم کے سالن کھانا صوفیہ کے طریقتہ میں جائز نہیں ہے، نیز کھانے کے آواب میں (حضور صلّی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا ہے:

"وَلا يَنتَظِرُ الْإِدَامَ":

لینی سالن کا انظار نه کیا جائے۔

كيونكه صوفى كوچا ہے كہ جب روثى ہاتھ آئے تو فوراً كھالے اور سالن كا منتظر ندر ہے۔

ملفوظ (٢٥)

ا يك روز مين فيض پر ورمحفل مين حاضر موا \_ اس دوران جناب حاجى حافظ محمد خان ترين

بھی (حضرت قبلہ کے) حضور میں حاضر ہوئے۔ حضرت قبلہ قبلی وروحی فداہ (میرے دل و جان آپ پر فدا ہوں) نے انھیں مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فر مایا کہ کیا مراقبہ میں کچھ تا ٹیر محسوں ہوئی ہے؟ خان صاحب موصوف نے عرض کیا کہ قبلہ تا ٹیر ہوئی ہے لیکن جب تک میں خانقاہ شریف میں حضرت قبلہ کے حضور میں حاضر رہتا ہوں اس وقت تک تا ٹیراور فیض محسوں ہوتا ہے، جب اس جگہ سے اپنے گھر چلا جاتا ہوں تو تا ٹیر کم ہوجاتی ہے، بلکہ کوئی تا ٹیر محسوں نہیں ہوتی۔ حضرت قبلہ نے بیر عبارت بڑھی۔

# عبارت مرج البحرين:

(حضرت) انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جس روز آنخضرت صلّی اللہ علیہ وسلّم دنیا سے تشریف لے گئے اور آپ کے جمال کے سورج نے پر دہ اختیار کیا تو ہماری حالت تبدیل ہو گئی اور ہمارے دلوں کے آگے پر دہ چھا گیا جس سے ڈوری کی پہچان ہم سے جاتی رہی اور نور یفین بجھا گیا۔

عد رہ ندیدم چوبرفت از نظرم صورت دوست یعنی جب محبوب کی صورت میری نظر سے او جھل ہوگئی تو مجھے راستہ دکھائی نہیں دیتا تھا۔

بالکل ایسے جیسے آنکھ کے سامنے سے چراغ ہٹ جائے۔ اس سے بھی زیادہ بلنداور زیادہ دقیق ایک دوسری بات ہے جو حضرت حظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے جنہیں حظلہ غسیل (الملائکہ) کہتے ہیں اور وہ آسانی وجی کے کا تب تھے، وہ اپنے حال کی شکایت کرنے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور فریاد کی کہ فافق حُنظلکُلا یعنی) میں حظلہ کو، یعنی خودکو محلصین میں خیال کرتا تھا، لیکن وہ منافق صفت انکلا، اس کا دل زبان سے اور اس کا ظاہر باطن سے مطابقت نہیں رکھتا اور اس کی حالت استقامت والی نہیں۔ (حضرت) ابو کمر (رضی اللہ تعالی عنہ) نے فر مایا حَاشَ بِلّٰهِ آخر بیکسی بات ہے؟ اور آپ کیا کہ درب کمر (رضی اللہ تعالی عنہ) نے فر مایا حَاشَ بِلّٰهِ آخر بیکسی بات ہے؟ اور آپ کیا کہ درب ہیں؟ اور صورت حال کیا ہے؟ اور (آپ کیا) مقصد کیا ہے؟ (حضرت حظلہ ہے) فر مایا جب

ہم رسول (کریم) صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور (حاضر) ہوتے ہیں اور آپ کی زیارت کرتے ہیں اور آپ کی باتیں سفتے ہیں تو نوریفین یوں جلوہ گر ہوتا ہے کہ گویا ہم حقیقت کو اپنے سرکی آٹھ ہے و کھر جب آپ کے پاس سفتے ہیں اور جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کررہے ہیں۔ پھر جب آپ کے پاس سے اٹھ کر باہر جاتے ہیں اور اہل وعیال کے ساتھ بات چیت میں لگ جاتے ہیں اور اسباب و آلات پرنگاہ ڈالتے ہیں تو ہماری حالت بدل جاتی ہے اور دہ تعلق گم ہو جاتا ہے اور جو با تیں ہمیں یا تھیں، اس سے اکثر بھول جاتی ہیں۔ ہم دیکھوکہ (حضرت) ابو بکر صدیتی رضی اللہ تعالی عند جو ایمان لانے والوں ہیں اول اور صدیقوں کے سردار ہیں، اس بات کو سن کر کیا فرمات جیں؟ کہنے گئے: اے بھائی! ہم کیا گہتے ہو؟ ہماری حالت بھی اسی طرح ہے! لیس (حضرت) بیں؟ کہنے گئے: اے بھائی! ہم کیا گہتے ہو؟ ہماری حالت بھی اسی طرح ہے! لیس (حضرت) حاضر ہوئے اور اپنی حالت کو حضور کی خصور گئے میں عرض کیا۔ (حضورصتی اللہ علیہ وسلم کی پر نور مجلس ہیں عرض کیا۔ (حضورصتی اللہ علیہ وسلم کی پر نور مجلس ہیں عرض کیا۔ (حضورصتی اللہ علیہ وسلم کی بی فاصیت ہے۔ اگر تم ہمیشہ اس حالت ہیں رہو جو میر ہے حضور میں د کھتے ہوتو تم حقیقت کو اپنی آگھوں ہے۔ اگر تم ہمیشہ اس حالت ہیں رہو جو میر ہے حضور میں د کھتے ہوتو تم حقیقت کو اپنی آگھوں ہے در جامح التر نہ کی بھر کے اس در خوالے التر نہ کی بھر کے اس در خوالے کو اس در خوالے کی اس در خوالے کی در خوالے کی کہ در خوالے کی در خوالے کی کہ در حاص التر نہ کی بھر کے حضور میں در کھتے ہوتو تم حقیقت کو اپنی آگھوں ہے در کھتے گوتو تی اور فرشتوں کے ساتھ مصافحہ کرنے لگو گئے ۔ (جامح التر نہ کی بھر کے در خوالے کی در بی اس در کھوں کے در جامح التر نہ کی بھر کے در خوالے کی در ایک التر نہ کی کھر کی در اس در کھوں کے در جامح التر نہ کی کھر کی در کھوں کے در جامح التر نہ کی کھر کی کھر کے لگو گئے ۔ در جامح التر نہ کی کھر کی کی کھر کی کھر کی کھر کے در کھر کی کھر کی کھر کے در کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے در کھر کی کھر کی کھر کے در کھر کے در کھر کی کھر کے در کھر کی کھر کے در کھر کھر کھر کے در کھر کھر کھر کھر کے در کھر کھر کھر کھر کے در کھر کھر کھر کھر کھر کے در کھر کھر کھر کے در کھر

اگر درویش بریک حال ماندے سر دست از دو عالم برفشاندے دے برطارم اعلیٰ نشینیم گے بریشت پائے خود نہ بیٹیم لیعنی اگر درویش ایک حال پر رہتا ہے تو دونوں جہان پر اس کی نظر نہ پر تی ۔

یونی ۔

تُمهی تو میں او پر والی سیرهن (عرش معلیٰ) پر بیٹے اہوتا ہوں اور کبھی اپنے یاؤں کی پشت پر بھی (چیز ) نظر نہیں آتی۔

اب معلوم ہوا کہ صحابہ (کرام رضوان اللہ علیہ ماجمعین) جومقر بین درگاہ (خداوندی) اور عارفان (معارف) آگاہ کے گروہ کے سردار ہیں، کے حالات بھی نور نبوت کے نہ ہونے او، ہونے میں بدل جاتے تھے اور مختلف ہوتے تھے، (اس طرح) دوسروں کا کیا حال ہے؟

### ملفوظ (۵۷)

ایک روز بیخا کسار بندہ درگاہ پروردگارے مقبول (حضرت قبلہ) کے حضور تہجد کے وقت حاضر ہوا۔ خلوت تھی، فیض سمیٹنے والے خدام میں ہے کوئی بھی حاضر نہ تھا۔ آپ نے فدوی کو قریب بٹھا کرار شاوفر مایا کہ خاندان عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کی نسبت جوش وخروش اور آہ ونعرہ پرموقو ف نہیں ہے بلکہ (یہ) نسبت ایک باریک چیز ہے جوآ دمی کو ہواکی طرح پہنچی ہے:

ع۔ صبابسوئے مدیندروازیں غلامے سلامے برخوان بعنی اے صباتو مدینہ (منورہ) کی جانب چل، اس غلام کی طرف سے ایک سلام (نبی اکرم صلّی الله علیہ وسلّم کے حضور) پڑھ۔

ای مقصد میں بیان فر مایا کہ فانی فی اللہ حضرت خواجہ کھر باتی باللہ صاحب جب دیلی میں تشریف لائے تو اس ملک کے تمام بیرا بنی بیری کوچھوڑ کرآ نمخر م کے مرید بن گئے اور دبلی میں رہنے والے شرفاء آج تک پاس اوب سے آپ کوخریب نواز کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ ایک روز جناب حضرت معروح نے طفے سے سراٹھاتے ہوئے (ارشاد) فر مایا کہ ایک بیگانہ آدی بھارے اس حلقہ میں موجود ہے، جس کی وجہ سے فیض کا القاء نہیں ہور ہا۔ مریداور درویش جو صلقہ میں شریک تھے، انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہنے گئے کہ ہمارے درمیان کوئی بیگانہ آدی نہیں ہے۔ (سب) جران ہوگئے۔ آخر کا رایک آدی نے عرض کیا کہ جمارے قبلہ عالم! آج میں نے اپنے بھائی کی چادر سر پراوڑھی ہے کہ ہمارااور ان کا گھر ایک ہے گئی میرا (وہ) بھائی اس طریقہ (عالیہ) میں داخل نہیں ہے۔ (آئم مر مے) ارشاد فر مایا کہ بہت جلدی یہ چاور حلقہ سے باہر ڈال دی جائے۔ فر مان کے مطابق (چادر باہر) ڈال دی گئے۔ جلدی یہ چاور حلقہ سے باہر ڈال دی جائے۔ فر مان کے مطابق (چادر باہر) ڈال دی گئے۔

فی خفرت قبلہ نے فرمایا کہ اس دقیق بات سے مجھ لینا چاہے کہ اس زمانے کے درویشوں کی حالت بالکل بدل چک ہے جوذ کر کی محنت اور کثرت، جیسا کہ اس کا حق ہے، نہیں کرتے اور جب حلقہ میں آتے ہیں تو بیگا نہ وار بیٹھتے ہیں۔ باوجودا عمال وافعال کے ان نقائص

کے ہمارے مرشد حضرت مولا نا قبلہ حضرت حاجی دوست محمد قند هاری صاحب قدس سرہ و برد اللہ مضجعہ کے فیض سے ہرآ دمی اپنی استعداد کے مطابق نفع اٹھار ہاہے، سیسب ہمارے پیروں کا فیض وتصرف ہے۔

### ملفوظ (۵۸)

ایک روزین فیف پرورمحفل میں حاضر ہوا۔ اس اثناء میں جناب میاں حاجی حافظ محمد خان صاحب ترین بھی فیض مرتبت (حضرت قبلہ) کی خدمت میں حاضر ہوئے۔حضرت قبلہ قابی وروحی فداہ (میرے دل و جان آپ پر قربان ہوں) نے اضیں مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فر مایا کہ مطالعہ کتب انسان کے لیے نعمت عظمی ہے، لیکن سلوک کا مقام حصول باطن اور کرتے تھا تہ کرکی ہینگی کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ اس وقت تمہارا سبق مراقبات مشارب پر ہے۔ لہذا پانچ ہزار بارذ کراسم ذات، لطیفہ قلب پر، ایک ہزار لطیفہ روح پر، ایک ہزار لطیفہ سر پر، ایک ہزار لطیفہ کا قالب پر، کل بارہ ہزار لطیفہ ذفی پر، ایک ہزار لطیفہ اخفی پر، دو ہزار لطیفہ نس پر، ایک ہزار (لطیفہ) قالب پر، کل بارہ ہزار مرتبہ ذکر اسم ذات تمہیں دن رات میں کرنا جا ہیں۔ اس سے کم نہ کرو۔

ای موضوع میں بیان فر مایا کہ ہمارے مرشد حضرت مولا نا حاجی دوست محمد (قندهاری) صاحب برداللہ مضجعہ الشریف و نوراللہ مرقدہ المنیف کئی دفعہ فر مایا کرتے تھے کہ جس آ دمی نے بارہ ہزار (بار) ذکراسم ذات کونیت کی در تنگی کے ساتھ ہمیشہ قائم رکھاوہ ''صاحب اللفظ'' ہے۔ جس چیز کواس کا دل جا ہے گا، دواس کو یائے گا۔

نیزارشادفر مایا کہ حافظ قرآن اگراخلاص نیت کے ساتھ خالص اللہ (تعالیٰ) کی رضاکے لیے قرآن شریف پڑھتا ہے تو غنااس کی بغل میں ہوتی ہے ( یعنی وہ دنیاوی لا پہنیس رکھتا )۔

### ملفوظ (٥٩)

ایک روز میں حضور عالی میں حاضر ہوا۔اس دفت ایک خط بندرگاہ جمبئی سے پہنچا۔ ملافقیر محد خروٹی صاحب، تاجرنے لکھاتھا کہ اس سال گندم کی گرانی حدسے بڑھ گئی ہے اور اطراف و جوانب اور دور ونزد کے سے قط سالی کی آ داز آ رہی ہے۔ اس سال چند ہزار روپیے کی ہگ خرید

کر بیچنے کے لیے کچھ عرصہ ہے بہبی میں لے آیا ہوں، یتح یر لکھنے تک اس میں سے کچھ بھی
فروخت نہیں ہوئی، (بہت) بڑے نقصان کا اندیشہ ہے۔ دوسری عرض یہ ہے کہ بمبئی شہر میں
ایک نئی بیاری ظاہر ہوئی ہے کہ پنڈلی کے اوپرایک دانہ نکلتا ہے اور اس کی سوجن اوپر جلی جاتی
ہے۔ چند ساعتوں کے بعد مریض دار فانی سے عالم جاودانی کی طرف کوچ کر جاتا ہے۔ اس
بیاری کے خوف سے بمبئی کے چار پانچ لاکھ باشند ہے اپ شہر کوچھوڑ کر (مختلف) ہمتوں کی
جانب بھاگ گئے ہیں۔ سواس لیے دعا کی التماس کرتا ہوں کہ (اپنی) غیبی دعا سے اس خادم کو
فراموش نہ فرما ئیں اور پڑھنے کے لیے کوئی وردعطافر مائیں، جوان شکل کاموں میں مفید ہو۔
خضرت قبلہ قبلی وروجی فداہ (میر ہے دل وجان آ پ پر فدا ہوں) نے اس دیر پنہ خادم کو مخاطب
کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس کے جواب میں لکھو کہ اکثر اوقات میں کثر ت کے ساتھ
کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس کے جواب میں لکھو کہ اکثر اوقات میں کثر ت کے ساتھ
استغفار کو ورد بنا ئیں، تمام کاموں اور مشکلات میں مفید ہوگا کہ حق تعالی عز اسہ خود فرمات

فَقُلُتُ اسْتَغُفِرُوا رَبَّكُمُ، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، يُرُسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمُ مِّدُرَارًا، وَيُمُدِدُكُمُ بِاَمُوالِ وَبَنِيْنَ وَيَجْعَلُ لَّكُمُ جَنَّتٍ وَيَجْعَلُ لَّكُمُ النَّهْراً، مَالَكُمُ لا تَرُجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا (سوره وح١٠-١٣):

ترجمہ: اور کہا کہ اپنے پروردگارے معافی مانگو کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسان سے لگا تاربینہ برسائے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد فر مائے گا اور تمہیں باغ عطا کرے گا اور (ان میں) تمہارے لیے نہریں بہادے گا۔ تم کوکیا ہوا کہ تم خدا کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے۔

نیز فرمایا کدایک بزرگ تھے۔ بہت لوگ ان کے پاس آتے تھے اور وظیفہ کی استدعا کرتے تھے۔ وہ ہرآ دمی کو ہر حاجت کے لیے استغفار پڑھنے کی تاکید فرماتے تھے۔ ایک روز ایک آدمی نے عرض کی کہ حضور تمام مقاصد، مرادوں اور مطالب کے لیے اس استغفار کا ورد بتاتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ جھے استعفار کے علاوہ کچھنیں آتا جو دونوں جہان کی بولی مشکلات کے حل کے لیے مفید ہو۔

### ملفوظ (۲٠)

ایک روز میں تبجد کے وقت (حضرت قبلہ کی) خدمت اقد سیں حاضر ہوا۔ خلوت تھی، خانقاہ شریف کے خدام اور دروبیشوں میں سے کوئی حاضر نہیں تھا۔ آپ نے اس گنبگار پر تقصیر کو اپنے قریب بٹھا کر کمال مہر بانی اور شفقت سے ارشاو فر مایا: '' کتابوں میں جو لکھا کہ (سالک کو) جب فنائے فعلی، فنائے صفتی اور فنائے ذاتی حاصل ہو جائے تو (اس وقت) اگر اے (حضرت) نوح (علیہ السلام) کی عمر مل جائے تو بھی غیر (ما میری اللہ) کا خطرہ (اس کے) دل میں پیدا نہیں ہوتا۔''اس کا مطلب ہے ہو تم کی تکلیفیں اور صیبتیں و نیاوی زندگی میں دل میں پیدا نہیں ہوتا۔''اس کا مطلب ہے ہو تم کی تکلیفیں اور صیبتیں و نیاوی زندگی میں پیچنی ہیں اور (اہل اللہ) خاہری طور پر بشریت کی وجہ سے ماسوی اللہ کے مشاغل میں شغول (بھی) ہوتے ہیں لیکن سے چیزیں یا دالہی کے جذبہ، جس کا مقصد ملکہ حضوری کا حصول ہے، میں خلل اندازی اور رکاوٹ کا سبب نہیں بنیش فال اندازی اور رکاوٹ کا سبب نہیں بنیش فال اندازی اور رکاوٹ کا سبب نہیں بنیش فال اندازی اور رکاوٹ کا سبب نہیں بنیش فال

ع۔ خاشاک نیز برسر دریا گزرکنند یعن گھاس چھوں بھی دریا (کے یانی) پرتیرتی رہتی ہے۔

نیزفر مایا: "اس زمانے کے پیر جو پیری اختیار کرتے ہیں اور لوگوں کومرید بناتے ہیں ، اگر انہوں نے یہ کام اس خیال سے اپنار کھا ہے کہ فلاں امیریا فلاں رئیس یافلاں تاجر میر امطیع و فر مانبردار بن جائے" تا کہ اس ہے جھے دنیاوی فائدہ حاصل ہوتو صوفیہ صافیہ کے مذہب میں پیجلی شرک ہے ، کیونکہ رازق مطلق صرف اللہ (تعالی) ہے اور اس نے اس کے علاوہ (غیریہ) بجروسہ کیا اور اگروہ بیری اس اعتبار ہے کرتے ہیں کہ میں صاحب فیض ہوں اور دوسروں کو فیضیاب کرتا ہوں ، اس چیز کو بھی پیران کرام علیم الرضوان کے طریقہ میں شرک جلی کہتے ہیں ، کیونکہ فیض کا مبداء حق تعالی کی ذات (اقدیس) ہے اور اس آ دمی نے اس کے برعکس اپنی ذات کو (یوں) سمجھا ہے۔ صوفیا اور صاحب نسبت (حضرات) نے جو لکھا اور وہ جے طریقہ دارت کو (یوں) سمجھا ہے۔ صوفیا اور صاحب نسبت (حضرات) نے جو لکھا اور وہ جے طریقہ

میں جاری کرتے ہیں، اس سے مراداور ہے۔ یعنی وہ سیجھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جھے ایک فیض عطافر مایا ہے جو مجھ سے پرنالے کی مائند گرتا ہے اور ضائع ہوجاتا ہے۔ سووہ چاہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ لوگ اس نعمت عظمٰی سے فیضیاب ہوں، وہ اس خیال سے (لوگوں کو) مرید بناتے ہیں اور توجہ ڈال کر لوگوں کے دلوں میں فیض القاء فرماتے ہیں۔ ان ہزرگوں کے فیض میں کسی قتم کی کمی اور نقصان واقع نہیں ہوتا'۔

مثال: جس طرح کہ بارش کے وقت پرنالے سے زمین پر پانی گرتا ہے اور گھرکے بعض آ دمی برتن اور صراحیاں پانی سے بھرنے کے لیے پرنالے کے پنچے رکھ دیتے ہیں۔ جب وہ بھر جاتے ہیں تو پانی پہلے کی طرح پھرز مین برگرنے لگتا ہے اور پرنالے کے پانی میں کوئی کی اور نقصان واقع نہیں ہوتا۔

مثال: ایک دوسری مثال بیہ ہے۔ معمول ہے کہ جب بارش پہاڑ پر بری ہے تو تمام پانی جع ہوکر پہاڑی درہ سے باہر نکلتا ہے اور پہاڑ کے دامن میں نجلی زمین کوسیر اب کرتا ہے۔ پس اہل کمال (اولیاء اللہ) کی مثال پہاڑی درہ کی مانند ہے اور بارش کے پانی ہے مرادفیق اللی ہے جوان کے وسلہ سے جاری ہوکر دامن کوہ، جس سے مرادلوگ ہیں، کو فیضیاب کرتا ہے۔ مولا ناروم صاحب (رحمة اللہ علیہ) نے فرمایا ہے:

او بجر نائی و ماجزنی نیم او دی بی مادمابی وے نیم نی کہ ہر دم نغمہ آرائی کند فی الحقیقت از دی نائی کند ترجمہ: وہ (بانسری) بجانے والے کے علاوہ اور ہم بانسری کے علاوہ بیس ہے جہیں ہیں۔ وہ ایک لمحہ ہمارے بغیر ادر ہم (ایک لمحہ) اس کے بغیر نہیں ہیں۔

وہ بانسری جو کہ ہر آن نغمہ سرائی کرتی ہے، درحقیقت بانسری بجانے والے کے پھونک سے ( نغمہ سرائی ) کرتی ہے۔

### ملفوظ (١١)

ایک روزبندہ حضور والا ہیں حاضر ہوا۔ اس مجلس ہیں قاضی عبد الرسول صاحب بھی حاضر خصے۔ انہوں نے حضرت صاحب کی خدمت ہیں اس حقیر کے بارے ہیں عرض کیا کہ قبلہ!
انہوں نے حضرت قبلہ کے ملفوظات ، مکتوبات ، ویگر نصار کے اور حالات وغیرہ جمع کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے لوگوں پر بڑا احسان کیا ہے اور ان کا بھلا کیا ہے۔ حضرت قبلہ نے کمال کرنفی ہے ارشاد فرمایا کہ ہیں کیا ہوں اور میر ے ملفوظات و مکتوبات کیا چیز ہیں؟ ایک کی لی کہ خل کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ''فقیر کی بیضار گی جو ہیں ہیں ایک کو خل کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ''فقیر کی بیضار گی جو ہم نے جمع کی ہیں۔ اگر میکا مصرف اپنے نفس کی رائے پر کیا ہے تو بیتم ہمارے لیے جمت ہا اگر اس خیال ہے محنت کرتے ہوئے لکھا ہے اور اپنے اوقات عزیزہ کو اس پر صرف کیا ہے کہ دوسرے لوگوں کا بھی اس سے نفع حاصل ہوتو بیتم ہمارے لیے خیر ہے جوتم سے جاری رہے گا'۔ اس موقعہ پر میں نے عرض کیا کہ قبلہ اگر آپ نے کی فرمایا کہ قاضی قبر اللہ بین صاحب ، عنقریب اس موقعہ پر ہیں نے عرض کیا کہ قبلہ اگر آپ نے کا فرمایا کہ قاضی قبر اللہ بین صاحب ، عنقریب خافتاہ شریف پر آئے کے کا ارادہ رکھتے ہیں ، ان سے اس کی اصلاح کر الینا پھر میں بھی تیر می خاطر نے اس مفاحلہ کر ائی گئی۔ چند روز کے بعد میں نے اس مفاحل کر ائی گئی۔ چند روز کے بعد میں نے تاس مفاحل کر ائی گئی۔ چند روز کے بعد میں نے تاس مفاحل کر ائی گئی۔ چند روز کے بعد میں نے تاس مفتوں کی اٹک عرض کا میک عرض کا میک عرض کا میک عرض کھی:

"میں آپ پر قربان ہو جاؤں، آپ قبلہ عالم کے جونصائح جمع کیے ہیں، آپ کے ارشاد مبارک کے مطابق قاضی صاحب سے ان کی اصلاح کرائی ہے۔ اگر وہ قبلہ قبلی وروحی فداہ (میرے دل وجان آپ پر قربان ہوں) کی فیض اثر نظر (مبارک) سے گزرجا کیں تو عین عنایت ہوگی اور جو کچھ (ان سے ) باتی ہے، وہ بھی تکمیل کے بعد آپ کی خدمت اقدس میں پیش کروں گا"۔

یں میں نے اس عرضی کو کتاب کے ساتھ شامل کر کے ایک آ دمی کے ہاتھ حضرت قبلہ کی

خدمت میں بھجوایا اور خود شرم کی وجہ سے (آپ کے) حضور حاضر نہ ہوا۔ چونکہ اس وقت آپ کی طبیعت مبارک علیل تھی۔ آپ نے خط کی طبیعت مبارک علیل تھی۔ آپ نے اس عرضی کی پشت پراپنے ہاتھ مبارک سے، اپنے خط شریف میں بیرعبارت تحریر فزرمائی جو تبرک کے طور پر لکھ رہا ہوں:

### حضرت قبله كي عبارت عيناً

'' جناب من! فقیر کوکل ہے در دسراور تمام جسم کا در دلاحق ہو گیا ہے، فقیر کی فہم وقوت نہیں رہی ،اگر اللہ تعالیٰ شانہ نے ہمت عطافر مائی توا (اسے ) دیکھ لیا جائے گا، اس وقت میں معذور فرمائنس ۔''

جب حفزت قبلہ کوصحت حاصل ہوئی تو پھر کتاب خدمت (اقدس) میں پیش کی گئی۔
حضرت قبلہ نے کمال مہر بانی ہے (اسے) ملاحظہ فر مایا۔ جب آپ اٹھار ہویں ملفوظ پر پہنچے تو
اینے مبارک ہاتھ ہے، اپنے خطشریف میں ووجگہ پراصل قلمی نسخہ پراصلاح کی غرض ہے دستخط
فر مائے۔ ملاحظہ کے بعد زبان مبارک سے دعائیہ کلمات ادا فر مائے: '' حق تعالی تنہیں جزائے فیردے، پس تبہارے لیے یہ بھی عبادت ہے'۔

ارشادہوا کہاہے اپنے پاس رکھو۔اس کے بعد جومزیدعبارات لکھی جائیں،ان کو (اس میں) شامل کرلینا۔

پھر فر مایا کہاس پرفتن زمانے میں لوگ قر آن مجیداور حدیث شریف پڑمل نہیں کرتے ، وہ ملفوظات ومکتوبات کوکیا کریں گے؟

نیز فر مایا: '' جمہیں چاہیے کہ ہمیشہ ذکر ، مراقبہ اور شب خیزی میں مشغول رہو کہ یہ وقت ، وقت کار ہے ، کیونکہ صحت اور جوانی ہے ، بڑھا ہے میں گزرے ہوئے اوقات پر افسوں و ندامت کرنے کے سوالیچھ ہاتھ نہیں آئے گا:

> دادیم ترا از گنج مقصود نشان گرما نرسیدیم تو شاید بری' یعنی ہم نے تم کو گنج مقصود کا بتا بتا دیا ہے،اگر ہم نہیں پنچے تو شاید تو (اس تک) پہنچ جائے۔

ذکر کن تا ترا جانت پاک دل ز ذکر رحمٰن است یعنی جب تک تھے میں جان ہے، ذکر کرتارہ، کدرحمٰن (اللہ) کا ذکر کرنے سے دل کی پاکیزگی (نصیب ہوتی) ہے۔

فر مایا: ''ہر وفت خوشحالی اور بھوک میں اللہ اللہ کہو۔ وہ آ دمی ابن الوقت ہے جو (صرف) فرصت اور خوشی میں اللہ کو یاد کرتا ہے۔ دیگر عبادتوں کے لیے وفت (مقرر) ہے، چنا نچے رکوع کے لیے وفت (مقرر) ہے (اور) نماز کے لیے (بھی) وفت (مقرر) ہے، کیکن ذکر کے لیے (کوئی وفت مقرر) نہیں کیونکہ وہ ہمیشہ (ہروفت) کرنا جا ہے۔''

فرمایا: ''اگرکوئی مشکل پیش آئے تو آ دمی تجی نیت سے توبہ کرتے ہوئے ، بجز و نیاز کے ساتھ اللہ سے اس مشکل سے نجات طلب کرے ، اللہ کریم اس مشکل کوآسان فر مادے گا۔' فرمایا: ''تا ثیر (کا نفع) بیہ ہے کہ عبادت ، نماز وغیرہ کی محبت میں اضافہ ہوجا تا ہے اور مبادت کے چھوٹ جانے اور گناہ کے صادر ہونے پر رنجید گی اورغم حاصل ہوجا تا ہے۔''

فرمایا: ''جب بندہ (اپن) صفات اور افعال کوا ہے آ پ سے سلب (نفی) سمجھے اور (ان کو) اللہ کے سپر د (کرے) اور (اس کی طرف) منسوب کرے، اس کے بعدوہ جونیکی (بھی) کرے گا تو اس کے دل میں (یہ) خیال ہر گرنہیں آئے گا کہ (یہ نیکی) میں کر رہا ہوں۔ جیسے کی خادم اپ آقاکی اجازت سے کوئی چیز تقسیم کرتا ہے تو اس کے دل میں ہر گزیہ خیال نہیں گزرتا کہ میں دے رہا ہوں، بلکہ وہ (اس چیز) کوا ہے مالک کی طرف سے جھتا ہے اور خود کو

مفلن اور مسكين تصور كرتا ہے۔"

فرمایا: "رابط اس لیے موصل تر (زیادہ ملانے والا) ہے کہ شیخ پر فیض کی ندی جاری (ہوتی) ہے، جب اس سے رابطہ حاصل ہوتا ہے تو (مرید) لازی طور پراس ندی کے فیض سے بہرہ مند ہوتا ہے۔ "

فرمایا: '' قرآن مجید کی تلاوت کے دوران صرف قرآن کی حقیقت اوراس کے فینان کا لحاظ رکھنا چاہیے اور نماز میں قرائت (قرآن) کے دوران قرآن (مجید) کے فیض کا (دھیان) اور رکوع اور سجدہ میں رکوع و ہجود کے فیض کا (تصور) اور تشہد میں تشہد کے فیض کا خیال رکھنا چاہیے۔''

مولوی نورخان صاحب کوفر مایا کہ اگر ساری مخلوق تمہارے نقصان کے لیے جمع ہوجائے تو تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیس گے اور اگروہ (سب) تیرے نفع کے لیے اکتھے ہوجا کیں تو مجھے کوئی نفع نہیں پہنچا سکیل گے۔

(لطیفہ) دین اور دنیا کے اکثر جھکڑے جاہ اور مرتبہ کی مجت کی وجہ ہوتے ہیں کیونکہ صادق ومصدوق (نبی کریم صلّی اللّٰہ علیہ وسلّم) نے فرمایا ہے: '' حُبُّ اللّٰہ نُیّا رَاسُ کُلِّ خَطِیْنَةً ۔ (مشکاۃ المصابح ۳۰ ۵۲۳، روی البیقی فی شعب الایمان، اتحاف السادۃ المتقین ۳۳ ۱۳۱، ۷۶، معنی دنیا کی محبت سب براسُوں کی جڑ ہے، چنانچہ بے وین (لوگوں) اور اہل سنت و جاعت کا اولیا ئے کرام کی امداد کے بارے میں جھڑا الی تشم کا ہے۔ مسلمانوں میں ہے کوئی بھی آ دی اس کا قائل نہیں ہے کہ انبیاء علیم السلام اور اولیاء اللہ مستقل طور پر ضار (نقصان بہنچا نے والے) ہیں، اگروہ (نقصان اور نقع پہنچا نے والے) ہیں اگروہ (نقصان اور نقع پہنچا نے والے) ہیں، اگروہ (نقصان اور نقع پہنچا نے والے) ہیں مولی کی عاوت (سنت) جاری ہے کہ سب ہی سے مسبب پایا جاتا ہے۔ (تو صرف ایک) سب ہی مادی کے سب ہونے کا انکار عناد سے بالکل خالی نہیں، کوئکہ مولی فیر نفور خان صاحب کوفر مایا کہ اگر کسی ہے تہمیں دنیاوی نقصان پہنچ تو آ خرت کا نفع مولی نور خان صاحب کوفر مایا کہ اگر کسی ہے تہمیں دنیاوی نقصان کہنچ تو آ خرت کا نفع ہوگا اور اگر دنیا کا فائدہ پہنچ تو دنیاوی نفع بھی اچھی چیز ہے، تو مطمئن رہ کہ تیری دونوں حالتیں نفع سے خالی نہیں۔

مولوی حسین علی صاحبؒ نے عرض کیا کہ تعلیم ہے دل سخت ہوجاتا ہے۔ آپ نے ان ہے(جواباً) فرمایا کہ نیت میں نقصان لگتا ہے، وگرنہ تعلیم تو ہماری نسبت (نقشبندیہ مجددیہ) کی مددگار اور ہماری نسبت کی ترقی کا ذریعہ ہے۔

آپ نے حضرت صاحبزادہ مولوی مجر سراج الدین صاحب مدظلہ وعمرہ ورشدہ کے بارے میں فر مایا کہ شیر کا بیٹا ہے، شیر ہی ہوگا۔

آپ نے فرمایا:'' قلندروں کی جگہ بیٹھ کردیکھو''، یعنی اپنے کام (اورحالت) کا اندازہ کرو۔

مولوی حسین علی صاحب ہے فرمایا کہ آپ کومسائل یا ذہیں رہے ،اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کومسائل یا ذہیں رہے ،اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو ملک کا خیال نہیں ، مجھے مل کا دھیان ہے (لہذا) تمام ضروری وین مسائل یا دہیں ۔

ایک روز قیلولہ کے وقت آپ قبلہ روہ وکر لیٹ رہے (اور پھر) ارشاد فرمایا کہ سوتے وقت (بھی) ذکر شروع کر دینا جا ہے۔

کئی بار بارشوں کے بند ہونے پر آپ نے کفری فیجرہ (مخصیل وضلع خوشاب کے گاؤں) کے لوگوں سے فر مایا کہتم سب ایک جگہ جمع ہو کرصد ق نیت سے گزشتہ گنا ہوں پر تو بہ کرواور اللہ کریم کی درگاہ میں زاری اور نیازی (مندی) سے پیش آؤ ، اِن شَاءَ اللّٰہ تَعَالَی بارش کھل جائے گی۔

فرمایا: ''لوگوں کی (غلط) رسموں اور ان کے رواج کے مطابق شادی پر (فضول) خرچ کرنے سے پر ہیز کرنا جا ہے''۔

فر مایا: '' فطام کے ابتدائی وقت (لیعنی ولایت علیا، ولایت صغری اور ولایت کبریٰ کے اخذ و کیل کے دوران ) مرشد کی صحبت میں رہنا ضروری ہے'۔

فرمایا: ' دخفی سوال ، جلی سوال سے زیادہ براہے ، کیونکہ جلی سوال میں نفس ذلیل ہوتا ہے اور خفی سوال کے دوران نفس (برستور) اپنے غرور پر قائم رہتا ہے ، بلکہ وہ (الٹا) مسئول عنہ (جس سے سوال کیا جائے) پر احسان جتلاتا ہے۔ چنا نچہ اس زمانے کے پیر جو ظاہری طور پر لوگوں کوفائدہ پہنچاتے ہیں ،اصل میں ان کی غرض دوسری ہوتی ہے۔'' آپ نے گئی بارمولوی نورخان صاحب سے فرمایا کہلیل (لا الله الا الله) اوراسم ذات (کاذکر) زیادہ کرو، کیونکہ نزع کے وقت کلمہ طیبہ کے علاوہ کوئی کتاب، تدریس، آشااورعزیز کام نہیں آئے گا، بلکہ وہ سب چاہیں گے کہ اس مرنے والے (کی زبان) سے کلمہ طیبہ جاری ہوجائے کے کہ طیبہ اوراسم ذات (کاذکر) زیادہ کرواور مشکل کاعل زاری اور نیاز (مندی) کے ساتھ اللہ (تعالی) سے طلب کرواور ہر وقت کلمہ طیبہ (کے ذکر) میں مشغول رہواور کی سے دوئی اور تعالی) سے طلب کرواور ہر وقت کلمہ طیبہ (کے ذکر) میں مشغول رہواور کی سے دوئی اور تعالی مت رکھو، کیونکہ سب نقصان پہنچانے والے ہیں اور وہ مطلب کے بغیر دوئی نہیں رکھتے۔ اولا دوغیرہ کے تعلقات کو اللہ (تعالی) کے سپر دکر کے خود کلمہ طیبہ (کے ذکر) میں مشغول رہواور جس قدر ہوسکے، شرع کے لحاظ سے اور شریعت کے مطابق ان کی خدمت کرو اور کلمہ طیبہ (کاذکر) وسوسوں اور برائیوں کو دور کرتا ہے۔

فرمایا ''مجددی نسبت اس زمانے میں عنقا کی طرح (نایاب) ہوگئی ہے۔''

فرمایا: ''حضرت امام ربانی صاحب (شیخی احمد مربندی ) نے جوفر مایا ہے کہ اگر فقیر خود کو فرگی کا فرسے بدر نہ سمجھے تو وہ فقیر نہیں ہے۔ (بیہ ) اس لیے کہ جب غفلت کا پر دہ دور ہوجاتا ہے اور اصلی بینائی نصیب ہو جاتی ہے تو (سالک) تمام حرکات، افعال اور نیک کام اللہ تعالیٰ کی طرف ہے مستعار سمجھتا ہے اور وہ اس وجود کے مقابلے میں ، جو کا فرفرنگ میں ہے، اپنے عدم کو بدر سمجھتا ہے اور اپنے ایمان اور نیکی کا مقابلہ اس فرنگی کا فرکے کفر کے ساتھ نہیں کرتا، کیونکہ وہ اس (ایمان و نیکی ) کو (اللہ تعالیٰ ہے ) مستعار تصور کرتا ہے اور اسے خود سے خیال نہیں کرتا۔ اس (ایمان و نیکی ) کو (اللہ تعالیٰ ہے ) مستعار تصور کرتا ہے اور اسے خود سے خیال نہیں کرتا۔ (اور) لباس و غیرہ جو یرایا ہو، اس پر فخر کرنا عقل سلیم کے منافی ہے'۔

فرمایا کہ سنگفی عَلَیْکَ قَوْلاً تَقِیْلاً (سورۃ المرس ) یعنی آپ پرایک بھاری فرمان مان مازل کریں گے ہے مراد قال کا وہ مفہوم ہے جواس آیت کریمہ ہے (اس طرح) حاصل ہوتا ہے کہا گرتمہیں کوئی شخص کیے کہ تمہارے اوپر ہزاررو بیہ جرمانہ ہے تو بین کرتمہیں کس قدر ہو جھ اور تُقل محسوس ہوگا۔ اس طرح قرآن (مجید) سے تقل حاصل ہوتا ہے، یا (بیہ) وہ تقل ہے جو سرور کا منات (حضرت محمد) صلی اللہ علیہ وسلم کونزول وی کے وقت محسوس ہوتا تھا۔ وَاللّٰهُ مَا اللّٰهُ علیہ وسلم کونزول وی کے وقت محسوس ہوتا تھا۔ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ علیہ وسلم کونزول وی کے وقت محسوس ہوتا تھا۔ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ علیہ وسلم کونزول وی کے وقت محسوس ہوتا تھا۔ وَاللّٰهُ

فرمایا کہ خانقاہ شریف ذکر کا مقام ہے، کتاب کے مطالعہ کی جگہ نہیں ہے۔ کتابوں کا مطالعہ گھر میں کرنا چاہیے، ہاں جس کتاب کا تعلق اس معاملہ (ذکر وسلوک) ہے ہو (تو پھراس کے مطالعہ میں) مضا لَقَتْ ہیں ہے۔ (طالب کو) ذکر زیادہ کرنا چاہیے، تا کہ عادت ہوجائے۔ فرمایا:'' نیت کی باگ کو ہاتھ ہے مت چھوڑ و، ورننفس سرکش ہوجائے گا۔' فرمایا:'' اندھیری رات کو ذکر وافکار ہے زندہ رکھ، کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ فیند کی جگہ قبر ہے۔'

فرمایاً: ''درودشریف' اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَّعَلَی آلِ مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّیْتَ عَلَی اِبُرَاهِیُمَ وَعَلَی آلِ اِبْرَاهِیُمَ اِنَّکَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ اَللَّهُمَّ بَارِکُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَعَلَی آلِ اِبْرَاهِیُمَ اِنْکَ حَمِیْدٌ مَّجِیْدٌ اَللَّهُمَّ بَارِکُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَعَلَی آلِ اِبْرَاهِیُمَ اِنَّکَ حَمِیْدٌ وَعَلَی آلِ اِبْرَاهِیُمَ اِنَّکَ حَمِیْدٌ وَعَلَی آلِ اِبْرَاهِیمَ اِنَّکَ حَمِیْدٌ مَجِیدٌ ''سبق دیت وقت اوراس کے علاوہ (بھی) زیادہ پڑھا کرو، (یہ) برکات کا دریجہ ما میں گی۔ اور (اس سے) بری عادیں چھوٹ جا کیں گی۔

فرمایا کرتو کم کھااور سادہ لباس پر کھایت کر، میں کیا کروں تم خود ہی مینت نہیں کرتے۔ صبر اختیار کراور تمام امور (مشکلات) میں پڑھو: ''انُتَ شَافِی فِی مُهِمَّاتِ الْاُمُورِ ، اَنْتَ حَسُبِی ، اَنْتَ رَبِّی ، اَنْتَ نِعُمَ الْوَ کِیْل' ، یعنی تومیر سے لیے شافی ہے ، تمام مشکل کا مول میں تو مجھے کانی ہے ، تومیر ارب ہے ، میر ہے لیے تو بہترین کا دساز ہے۔

فرمایا: ''طریقہ سے مقصود ہے ہے گئی اور نری میں دل میں خلل ندا ہے۔'' فرمایا: '' بیر میں شک کرنام ید کے لئے بہت بڑی آفت ہے۔ درولیش کا سرمایہ جمعیت ہے، یعنی وہ ایسا کام ندکر ہے جس سے دل پراکندہ ہوجائے (اور) جمعیت خراب ہوجائے۔'' فرمایا: ''مصیبت کے وقت شیخ کارابطہ مفید (ہوتا) ہے۔''

فرمایا: "اگر اللہ تعالی ذکر وغیرہ جیسی عبادت کی توفیق دے تو اسے عین احسان اور سرفرازی سمجھ کرخوش دلی سے ادا کرے اوراس کی ادائیگی میں کمال (درج) کی جدوجہد کرے اورڈرتارے کہ (بیہ) اس (اللہ) کی جناب کے لائق نہیں ہوئی ہے۔ تو نہیں دیکھا کہ اگرایک بزرگ کسی کوکوئی کام فرما تا ہے تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے اوراس چیز کواپنی سرفرازی اور

تبوایت وقرب کا ذریعہ بھتا ہے، وہ اسے بزرگ پراحسان کرنانہیں تبھتا، بلکہ اس کا احسان (اینے اوپر) سجھتا ہے۔''

فرمایا: "مولوی گل محمد صاحب نے کہا ہے کہ الْعَبُورُ بَرُ کُلِّر لَیْنَ عَلَم پرعبور برکت ہے) اور مولوی محمد جراح کے شاگردوں نے کہا ہے کہ اَلْعَبُو رُغَرُ قَدَّ (لِیمَیٰ علم پرعبور تابی ہے) اب معلوم ہوا کہ مولوی گل محمد صاحب کا قول لیمنی اَلْعَبُورُ بَرُ کُلَةٌ سِی ہے۔ ''

فر مایا:''والد بزرگوار نے مجھے نصیحت فر مائی کہ سیداور قریشی کو جہاں بھی دیکھو،خود کواس کے پاؤں میں گرادواور جوفقیر لیعنی اللہ جل شانہ کا ذکر کرنے والا ہو،اس کی خدمت کرو۔ میں ہر سیدخواہ وہ خالص شیعہ ہو، کی خدمت کرتا ہوں۔''

فرمایا: ''رسول (کریم) صلّی الله علیه وسلّم کی شان میں اس سے بڑی نشانی کیا ہوگی کہ آپ صاحب لولاک ہیں اور اللہ تعالیٰ خود فرما تاہے:

" مَن يُطِع الرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ اللَّه " (سوره التاء ٨٠):

لینی جس نے رسول کی اطاعت کی ،اس نے اللہ کی اطاعت کی۔

فرمایا کهاس سے زیادہ ڈرانے والی آیت کون می ہوگی کداللہ تعالی کاارشاد ہے:

"إِنَّ اللِّينَآ إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ:

لیمیٰ بے شک ان کو ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم ہی کوان سے حساب لینا ہے۔

فر مایا: ''خطرات (وسوسوں) کے ہجوم (کثرت) ہے (دل) تنگ نہ ہوں اور ذکر میں مشغول رہیں اور خطرات (وسوسوں) کو دفع کرنے کے لیے استغفار کریں۔' فر مایا: ''برکات اور فیوضات پیرکی محبت کے مطابق (نصیب ہوتے) ہیں۔'' فر مایا: ''وَ اعْمَلُ وَ اسْتَغْفِرُ : ''

رمایا. و اعتمل و استعفر: لیمی توعمل کراوراستغفار پڑھتارہ۔

فر مایا: '' ہماری ریاضت کی مثال کسان کی تلاوت قر آن (مجید) جیسی ہے کہ وہ دن بھر مل چلا تا ہے اور فراغت کے وقت تلاوت کرتا ہے۔'' فرمایا: "ہرایک باطنی عیب، مثلاً حسد وغصہ وغیرہ پرالگ الگ تہلیل (لا اللہ الا اللہ کا ذکر) کرے اور (ان کو) "لا" کے تحت نفی کرے اور اس کی جگہ اللہ جل شانہ کی محبت کا اثبات کرے۔ سالک کوچاہیے کہ خشک روٹی نہ کھائے تا کہ دماغ خشک نہ ہو۔"

فرمایا: "چاہے کہ زبان کوتالوہ چیکا کردل کے خیال سے پہلے ذکرقلبی کر ہے اور ادب کے ساتھ اپنے پیر کواپنے روبر و سمجھے۔ پھر لطیفہ روح پر، بعد از ال لطیفہ سر پر، پھر لطیفہ خفی پر، اس کے بعد لطیفہ اخفی پر، بعد از ال لطیفہ نفس پر اور پھر لطیفہ قالب پر (یول ذکر کرے) کہ ہر ہر بال ذکر کرنے گے اور اسے سلطان ذکر کہتے ہیں۔ اپنی توجہ قلب کی طرف اور قلب کی توجہ ذات اللی کی جانب کرے اور اس کو قوف قلبی کہتے ہیں۔ "

فر مایا: "مرا قبات مشارب کے سواد وسرے مرافیوں شکیس ذکر کرے، یا تہلیل (لا اللہ الا اللہ الا اللہ کا ذکر ) زبان ہے، یا خیال ہے کرے اور اگر فیض رک جائے تو ذکر بند کر دے۔ پھر ذکر شروع کرے۔ اگر پھر فیض رک جائے تو ذکر بند کر دے "۔

موال: مولوی نورخان صاحب نے عرض کیا کہ قبلہ اگر محض (خالص) درود شریف پڑھوں تو دلائل الخیرات کی نبیت زیادہ تا ثیر معلوم ہوتی ہے۔ جواب: فرمایا کہ دلائل الخیرات اللہ میں خالص درود شریف، کی طرح تا ثیر نہیں

ہے، کیونکہ اس میں دوسروں کا کلام ملا ہواہے۔

فرمایا کہ زبان ہے ذکر نفی وا تُبات اور تہلیل (لا الدالا اللہ) کرتے وقت اس معنی کا لحاظ رکھنا شرط (ضروری) ہے کہ اللہ تبارک وتعالیٰ کی پاک ذات کے سواکوئی مقصود نہیں ہے اور متقد مین (صوفیاء) نے مبتدی کے لیے''لاموجو د' (یعنی کوئی موجود نہیں ہے) فرمایا ہے اور لامقصود اور لامعبود ایک ہی چیز ہے۔ حضرت مولانا مرزاجان جاناں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ لاموجود تو حید وجودی کی طرف پہنچانے والا ہے (لہٰذا) لامقصود بہتر ہے۔

#### حواشي فصل اوّل

- (۱) تنگ قندهار کے علاقہ اور خراسان کے ملک میں ایک جگہ کانام ہے۔ یہ سرگز کی زمین میں واقع ہے اور تنگ پانچ سمتوں کی وجہ سے کہتے ہیں۔ دو پہاڑ، ایک شرق کی طرف اور دوسرام خرب کی طرف سے ایک جگہ واقع ہیں اور دونوں پہاڑوں کے درمیان دونہریں جاری ہیں۔ ایک کا مخرج کا بل سے اور دوسری کا مخرج غزنی سے ہے اور بیتگ میں ذمانہ قدیم سے جاری ہیں (سیدا کبرائی )۔
- (۲) حضرت قبلہ کی گوہر بار ذبان سے بید واقعہ میں نے بھی ساہے، لیکن آ پ نے فرمایا تھا کہ مراقبہ حقیقت قرآ نید کے آثار پوری طرح حاصل ہوگئے اور وہ اس سے پہلے اس قدر حاصل ندھے (مولاناحسین علی رحمة اللہ علیہ نے وال پھیراں)۔
- (٣) مَتُوبات معصوميه مين" المعرفة هو الفنا" (يعني معرفت فا ہے) آيا ہے (سيدا كرعليٌ)۔
- (۴) حضرت قبله (خواجه محمد عثمان داما فی رحمة الله علیه) فی بیر عبارت لفظ به لفظ کتاب مناقب احمد بیه و مقامات سعید سے بیان فر مائی (سیدا کبر علی )۔
  - (۵) سورة جمعه ۲۷ کلمات ۸۷ حروف (سيدا کبرعليّ) ـ
    - (١) البية ١ ١ كلمات ١٠ ٨ وف (سيدا كبرعاني) -
- (2) عين العلم كے باب البائع في الا تباع في المعيثة سے لفظ بدلفظ منقول --
  - (٨) الضأر
- (۹) کفری ایک قصبه کا نام ہے جو تخصیل خوشاب شلع سر گودھا اور تھانہ و

ڈا کیا نہ نوشہرہ میں واقع ہے (سیدا کبرمانی )۔ فرمایاً: "مراقه مشارب میں ذکر کی طرف مشغول نه ہو، کیونکه (اس کا) مقصود سرور کا مُنات عليه افضل الصلوة والتسليمات عليه (قائم كنا) ہے اور دوس بے مراقبات میں بھی ذكر ندكر ہے، مگر جب خطرات (وسوسے) شروع ہوجائیں تو ذکر کرے مطلب بہے کہ مراقبه کا فیض اور ہے اور ذکر کا فیض الگ چیز ہے۔ جب مراقبہ میں ذکر شروع كرتاب تو وه فيض كم بونے لكتا ب اور جب صرف مراقبه ميں متوجہ ہوتا ہے تو خطرات (وسوسے) آتے ہیں، ذکر خطرات (وسوسول) کودفع کرنے کے لیے مفید (ہوتا) ہے۔" (یہ) بھی فرمایا ے کہ پیری طرف توجہ کرنے کے وقت ذکر نہ کرے (بلکہ) فیض کا متوجہ بن کر بیٹھرے (مولاناحسین علی رحمة الله علیه، وال پیچرال)۔ لیکن ( دلائل الخیرات ) گونا گوں تا ثیرات کی جامع ہے۔حضرت قبلہ (11) (خواجه محد عثمان داما في) نے دلائل الخيرات كا وروايے ليے لازم كرركھا تھا۔ حضرت قبلہ (خواجہ محمد عثمان دامائی) کی وفات (مبارک) کے بعد بعضی روز بندہ (مولا ناحسین علیؓ ) ہے دلائل الخیرات کاختم فوت ہو گیا (للنا)اس كي جگه تقريباً سوم تبه دوم ا درود (شريف) يراها\_ (ايك) واقعه مين ارشاد موا: "لاتترك ختم الدلائل في الاسبوع" لعني تم ايك مفته میں دلائل الخیرات کاختم کرنا مت ترک کرو۔ (مولا ناحسین علی رحمة الله عليه وال مح ال)\_

مجموعة فوائدعثاني ----

# ہمار بے حضرت قبلہ بی وروحی فداہ (میرے دل وجان آپ پرقربان ہوں) کے مکتوبات

# مكتوب بنام (حضرت مولانا) مولوي مجمود شيرازي صاحب رحمة الله عليه

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطِفَى. أَمَّا بَعُد!:

حقائق ومعارف آگاہ جناب فیض مآب مولوی محمود شیرازی صاحب او صله الله الله الله علی مقیر عقاب الله الله الله الله علی مآب مولوی محمود شیرازی صاحب او صله الله الله علی علی میں واضح ہو کہ اڑی کے مقام سے دو مکتوب حقیر ناچیز عثمان عفی عنہ کی طرف سے رائے عالی میں واضح ہو کہ اڑی کے مقام سے دو مکتوب شریف ایک ہی دن موصول ہوئے (اور) انہوں نے کلی اور جزوی احوال سے آگاہ کیا۔ انسان کادل آسان کی طرح بھی صاف اور بھی دھندلا (ہوتا ہے) اور طاقتور دشمن شیطان تعتی انسان کادل آسان کی طرح بھی صاف اور بھی دھندلا (ہوتا ہے) اور طاقتور دشمن شیطان تعتی کی حیار نے آدی کو جگہ سے ہٹا دیتا ہے۔ خدا پرتی کے میدان میں جان کی بازی لگانی چاہے، تاکہ کی چیز کی طرف التفات نہ ہو (اور) اپنے کام جو کہ دل کی سلا تی ہے، بازی لگانی چاہ ہو کہ کی اس رائے پرگامزن ہو جا ئیں اور اس اور اس طرف میں انسان اور اس اور اس طرف انسان نظر میں نہیں آتا۔ فقط

ا مرادروسی مرادروسی کے اللہ تعالی فقیر آپ سے راضی ہے۔ اللہ تعالی فقیر آپ سے راضی ہے۔ اللہ تعالی شانہ راضی رہے اور یہ داعی ہمیشہ دعا کرنے میں مشغول ہے کہ کسی مبارک وقت اور سعاد تمند گھڑی میں پروردگار حقیقی عزشانہ آپ کوسکون اور استنقامت کا ایسامقام عطافر مائے جس میں جمعیت قلبی ، طریقہ شریف کی اشاعت اور حضرات گرامی قد سنا اللہ تعالی باسرارہم السامی (الله

تعالیٰ ان کے بلندرازوں کے طفیل ہمیں پاکیزہ بنائے ) کے فیض کے انتہائی عمدہ انداز میں پھیلانے کے علاوہ کوئی اور کام نہ ہو۔اس طرف سے ہر طرح کا اطمینان فر ماکررات اور دن میں صحیح نیت کے ساتھ کاروبار جو کہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، میں مصروف رہیں:

رع ديدهٔ احقر ودل همراه تست لعين ميرى آنگهاورول آپ كساته بين \_ اَنْتَ كَافِي فِي مُهِمَّاتِ الْأُمُورِ:

یعنی اے اللہ مشکل کا موں میں میرے لیے تو ہی کافی ہے۔ اس آخری وقت میں جو کہ امتحان اور آزمائش کی گھڑی ہے، ہر لحاظ سے جوانمر دی کی

ضرورت ب- نقط-

آپ نے آڑی والے مریدوں کی استدعائے توجہ کے بارے میں جو یو چھاہے میرے صاحب! یہ کام آپ کے سپر دہے۔ ان کی استدعا اور التماس کے متعلق اس فقیر کو کیا معلوم کہ وہ ول سے ہے یا امتحان کی غرض ہے۔ ایسے کاموں کے بارے حقیر نے آپ کو ملا قات پر بتایا تھا (اب) دریائے اٹک کے اس پار حالات اور وقت کی مناسبت ہے جو کام (صیحے ہو) وہ کر لیس۔ اگر چہ یہ جواب شخص معین کے سوال کے متعلق ہے، لیکن بحسب معنی فقیر نے عام کیا ہے۔ فقط لیس۔ اگر چہ یہ جواب شخص معین کے سوال کے متعلق ہے، لیکن بحسب معنی فقیر نے عام کیا ہے۔ فقط آپ نے جولوگوں کے قبل وقال (بحث ومباحث) اور اختلاف کے بارے میں لکھا کہ ہو سکے آپ خود اس طرح کے مسائل میں خاموش اور گوش نشیں رہیں، جس طرح کہ فقیر نے اختیار کررکھی ہے، سوائے ضرورت کے وقت کہ اس میں کوئی مضا کقہ نہیں اور سے مباحث سے خارج ہے۔ فقط

آپ نے جو باطنی کیفیت کے متعلق لکھا ہے تو (اس شمن میں) سمجھ لیس کہ آج ہمارے اور تمہارے اوپر کام کرنا فرض کیا گیا ہے، اس کے پھل اور نتیجہ کا دن آگے (قیامت) ہے۔ حضرات گرامی نے طریقہ کے بچول (نا پختہ سالکین) کے لیے بعض چیزیں لکھی ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ (یہ) ہیران کرام کا انکار ہے، اس سے غرض یہ ہے کہ اگر چہ بھی بھار، عالم شہادت میں یاعالم مثال میں یا وجدان وفراست کے لحاظ سے بعض چیزیں نظر آتی ہیں اور سالک ان پر

خوشحال ہوجاتے ہیں۔سو(اس حال پر)خوشی کیے ہو کہ حضرت امام ربانی مجدد ومنورالف ٹانی جس (رحمة الله علیہ) نے تحریر فرمایا ہے کہ صوفی جب تک خود کو کا فرفرنگ ہے بدتر نہ سمجھے، (وہ)اس وفت تک کا فرے بدتر ہے۔ پس بات چھوٹی کرنی چاہیے والسلام۔

تمام برخوردار، اور اندراور باہر (نزدیک اور دور) کے عزیز دم تحریر تک مکمل خیریت سے
ہیں، البتہ ہے آپ کو (بہت) یادکرتے ہیں، یہاں تک کہ محرسیف الدین نے رات کوہم سے
کہا کہ چچا صاحب کہاں گئے اور ان کے کاغذ کہاں ہیں ہی محمد سراج الدین اور محمد بہاء الدین
کے بارے ہیں کیا لکھوں کہ سالوں آپ لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا ایک ہی کمرے میں رہا اور رات
دن میں الی سب با تیں (ہونا) آسان ہے۔

الله تعالی شاند آپ کے کاموں کو آپ کی جامت کے مطابق پورافر مائے۔ نبی (کریم) ور آپ کی آل امجاز کے طفیل ۔ آپ پر اور آپ کی آل پر درود ہو۔ والسلام فقیر نے (بیکتوب) عالم اضطراب میں، (اپنے) آگ جیے گرم کرے میں لکھا ہے۔ آپ (صرف) اپنے مقصد کو مدنظر رکھیں، نہ کہ کی دوسری چیز کو۔ فقط

# (٢) مكتوب بنام (حضرت) مولوى محمدا متياز على خان صاحب "

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ اَلْحَمُٰدُ لِللهِ وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطِفَى، اَمَّا بَعُد:

محبت اوراخلاص کے نشان محمد امتیاز علی خان صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ پر فقیر حقیر ناچیز عثان عفی عنہ کی طرف سے تسلیمات اور تکریمات کے بعد واضح ہو، اللہ ہی کے لیے تعریف ہے اور ای کا احسان ہے کہ یہاں کے حالات ہر لحاظ ہے منعم مطلق (ہرا یک پر بلا روک ٹوک انعام کرنے والے اللہ) کی بے حد شکر گزاری کے لائق ہیں، اس کی نعمیں بڑی ہیں اور اس کے احسانات بلند ہیں۔اللہ سبحانہ ہے آپ کی سلامتی اور آپ کی عافیت اور (نبی کریم) علیہ الصلاق والسلام کی شریعت مبارک پر آپ کی وائی استفامت کے لیے درخواست ہے۔ والسلام کی شریعت مبارک پر آپ کی وائی استفامت کے لیے درخواست ہے۔ آپ کی استفامت کے ایم درخواست ہے۔ آپ کی استفامت کی اجازت کا مسئلہ یو چھا گیا ہے اور آپ کی ایم درخواست کی ایم درخواست ہے۔ اور آپ کی ایم درخواست کی مسئلہ یو چھا گیا ہے اور آپ کی ایم درخواست کی مسئلہ یو چھا گیا ہے اور آپ کی ایم درخواست کی مسئلہ یو چھا گیا ہے اور آپ کی درخواست کی ایم درخواست کی درخواست ہے۔ اور آپ کی درخواست کی درخواست کے لیم درخواست ہے۔ اور آپ کی درخواست کے درخواست ہے۔ اور آپ کی درخواست کے درخواست ہے۔ اور آپ کی درخواست کی درخواست ہے۔ اور آپ کی درخواست کی درخواست ہے۔ اور آپ کی درخواست ہے درخواست کے درخواست ہے۔ اور آپ کی درخواست کی درخواست کی درخواست ہے۔ اور آپ کی درخواست کی درخواست کی درخواست ہے۔ اور آپ کی درخواست کی درخوا

آپ نے 'ہر پانی کرتے ہوئے اس کے لیے اس نا کارہ در دلیش کو نامز دفر مایا ہے، موصول ہوا اور اس سے خوشی ہوئی۔اللہ تعالیٰ شانہ آپ کوتمام عوارض اور تکالیف سے نجات دے اور اپنے حبیب ( مکرم) صلّی اللہ علیہ وسلّم کے طفیل اور پیران کبارعلیہم الرضوان کے وسیلہ سے اپنی ذات اقد س کی محبت سے سرفراز فر مائے ، تمام ماسوئی اللہ (چیز وں) سے کمل رہائی اور خلاصی عنایت فرمائے۔لوگوں کارب ہونے کے صدفے ۔فقط

آپ نے وجود وعدم کے بارے میں پوچھا ہے۔ میرے صاحب! ایک واجب الوجود
ہادر دوسرامکن الوجود۔ واجب الوجود اللہ تعالیٰ شانہ کی صفت ہے اور ممکن الوجود ماسو کی اللہ
ہے۔ جب واجب الوجود تھا، اس وقت کوئی دوسری شے (موجود) نتھی اور اس مرتبہ کوعدم کہا
جاتا ہے۔ سومقا بلہ کہاں ہوتا ہے؟ مقابلہ ایسی دوچیز وں کے درمیان ہوتا ہے، جودونوں صفت
میں برابر ہوں اور یہاں پر مساوات کہاں ہے؟ حضرت امام الطریقہ (مجدد الف ٹانی شخ احمہ
سر ہندی رحمۃ اللہ علیہ) کے مذہب میں ممکن کی حقیقت عدم ہے۔ سوممکنات کے حقائق میں ہوئے ، نہ کہ اس کے علاوہ۔

نیز قرآن مجید کے پارہ (۵)'' والمحسنات' کی سورۃ نساء (کی آیت 24): مَا اَصَابَکَ مِنُ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّهِ وَمَآ اَصَابَکَ مِنُ سَیِّنَهِ فَمِنُ نَفْسِکَ: لیمی جوتہ ہیں کوئی بھلائی پنچے، سودہ اللّٰہ کی طرف ہے ہاور تہمیں کوئی برائی پنچے تو دہ تہمار نفس ہے ہے۔

میرے صاحب! ہمارے حضرات مجدد سے مذہب میں حقائق ممکنات ،اعدام اضافیہ
اور ظلال صفات حقیق سے مرکب ہیں۔ بعنی ان اعدام نے اساء اور صفات کے تقابل کی وجہ
سے علم اللی میں ثبوت بیدا کیا ہے اور انوار وصفات کے مصر ہوئے ہیں اور عالم کے تعینات کے
لیے مبادی ہے اور خارج ظلی جو کہ خارج حقیق ہے ، (اوریہ) صنع خداوندی تھا ،ظل کے ساتھ
موجود ہوئے ہیں۔ دنیااس عدم اور وجود کی ترکیب پر خیر وشر کے آثار کی مصدر بن ہے۔ عدم
ذاتی کی جہت سے (اہل دنیا) کسب شرکرتے ہیں اور وجود ظلی کی جہت سے کسب خیر۔اگر
ربات) سمجھ میں آگئی تو ہی مراد ہے ، درنہ مولوی شیرازی صاحب سے ال کراس مکتوب کا
سوال بوچھ لیں۔

آ پ نے جو عورتوں کی اجازت کے متعلق دریافت فر مایا ہے، (تو) میرے مخدوم! اس طریقہ (عالیہ نقشبند یہ مجددیہ) میں مرتبہ دوام حضور، فنائے قلب، تہذیب اخلاق اور اتباع سنت پراستقامت کے حصول کے بغیر اجازت نہیں ملتی، اور یہ اجازت کے مقام اونیٰ کا مرتبہ ہے، (مرتبہ) اوسط اور اعلیٰ (اس ہے) آ گے ہیں۔ باتی رہی بات خاص شخص (لیعنی عورتوں کی اجازت) کے بارے میں (تو) وہ مرشد کی رائے پر مخصر ہے، لیکن (اس میں) بہت بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، تا کہ کل وہ طریقہ (یاک) کے نقصان کا موجب نہ بنیں۔

# (٣) مكتوب بنام (حضرت) سيدسر دارعلى شاه صاحب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ وَسَلاّمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطِفَى، أمَّا بَعْد:

سیادت اور نجابت دستگاہ جناب سید سردارعلی شاہ صاحب، سلمہ اللہ تعالیٰ (اللہ تعالیٰ انھیں سلامت رکھے) تسلیمات اور درجات دارین کی مزید دعاؤں کے بعد فقیر حقیر ناچیز عثان عفی عنہ کی طرف سے معلوم ہوا کہ آپ نے جو مسرت اسلوب مکتوب بھیجا تھا، وہ موصول ہوگیا۔ پہلے ہے بھی زیادہ دعا کرنے کا موجب بنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی اور نفسانی دشمنوں کے شر سے نجات اور خلاصی دے کراپی ذات اقدس کی محبت سے سرفراز فرمائے ، لوگوں کا پروردگار ہوئے کے صدیحے۔

میرے جناب! باطنی ترتی کے لیے تیجی بولزا، حلال کھانا، حبیب خداصلی الله علیہ وسلم کی التا علیہ وسلم کی التا کے کرنا، قول وفعل میں، اٹھتے بیٹھتے ، یعنی تمام حالتوں میں، طریقہ نقشبند سے احمد سے (مجدد سے الله تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو، کی شرط ہے۔ اگر شریعت پاک کی بیروی نہ ہواور احوال مواجید (میسر) ہوں تو دین متین کے بزرگوں کے نزدیک ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ چاہیے کہ سالک رات ون میں پوری کوشش کے ساتھ اپنے بیارے اوقات کو، جن کا کوئی بدل نہیں ہوسکتا، حب خداصلی الله علیہ وسلم کی بیروی میں مصروف رکھے (کرنے کا)، کام سے ہے (اور) اس کے علاوہ سب کچھ برکار (ہے)۔

#### (۴) مکتوب بنام (حضرت مولانا) مولوی محمود شیرازی صاحب ّ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ وَسَلاّمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطِفَى، أمَّا بَعُد!:

میرے مخدوم، میرے مکرم جناب مولوی محمود شیرازی صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ عن جمیع الحوادث والنوائب (اللہ تعالیٰ انھیں تمام حادثات اور مصیبتدوں ہے محفوظ رکھیں)، فقیر حقیر ناچیز عثمان عفی عنہ سے تسلیم و تکریم کے بعد (معلوم ہو) کہ اللہ ہی کے لیے تعریف ہے اور ای کا احسان ہے کہ یہاں سب حالات عنایت اللی کی مدد سے منعم حقیقی کی بے حدستائش کے لائق بیں، اور اللہ سبحانہ ہے آپ کی سلامتی، آپ کی عافیت اور (نبی کریم) علیہ الصلوٰ ہ والسلام کی شریعت مبارک پرآپ کی وائی استقامت کے لیے دعا ہے۔

آپ نے اپنے حالات اور زمانہ کے اختلاف سے جو اپنے باطنی احوال تحریر فرمائے ہیں، میر ہے جناب! قصہ عشق کی کوئی انتہائہیں۔ حرارت کی وجہ سے اس کا مفصل جو اب نہیں کو کلمات پر اکتفا کیا جا رہا ہے۔ حکیم حقیقی جل شانہ پیران کبار علیم الرضوان کی برکت سے صاوق الاعتقاد مرید پر اس کی صلاح وفلاح کے مطابق ان حضرات (کرام) کا فیض جاری فرماتے ہیں، کیونکہ شیطان تعنی اور نفس امارہ دونوں انسان کے طاقتور وشمن اور رفیق ہیں، باوجود اس کے کہ وہ ایسے وفت میں اس طرح کے (صحیح الاعتقاد) سالک کوکسی تشویش میں مبتلائمیں کر سکتے (پھر بھی) امام ربانی مجدد الف تانی رحمت الشمطیہ کے طریقہ کے آخری مقامات میں نکارت و جہالت (کا چیش آتا) لازی (امر) ہے۔ الشمطیہ کے طریقہ (حصرت مجدد الف تائی) نے فرمایا ہے کہ خالص سحوعوام کو نصیب ہوتا ہے، خالص بے خودی خراب حالوں اور دیوانوں کو نصیب ہوتی ہے اور خاص کا ملین کو متوسط درجہ فلاسے بوتا ہے۔

الحُمْدُ للله كمالله تعالى شانه نے آپ كوا يسے حالات سے سرفراز فرمايا ہے، جا ہے كه آپ اسے فتیتی اوقات كو جہاں تک ہوسکے اذكار وافكار (اللي) سے معمور ركھيں اور زمانہ كے لوگوں

کے ساتھ حدیث شریف کے موافق اور پیران کبار علیم الرضوان کے احوال کے مطابق اٹھنا بیشنار کھیں اور ان کے دوسرے معاملات کی طرف توجہ نہ کریں۔ پیٹنے عبداللہ یافعی کمی (رحمة اللہ علیہ) نے اپنے رسالہ میں لکھا ہے کہ الاولیاء کالمطور یمطور علیٰ کل شئ، قبل اولم یقبل. فقط لیمنی اولیاء اللہ کی مثال بارش کی طرح ہے جو ہر چیز پر بری ہے،خواہ وہ چیز اسے قبول کرے یانہ کرے۔

#### (۵) كمتوب بنام (حضرت) محرامتياز على خان صاحب "

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ اللَّهِ وَسَلاّمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطِفَى، أمَّا بَعُد:

محبت اور اخلاص کی علامت اور صداقت اور اختصاص کے عنوان محمر امتیاز علی خان صاحب۔او صلک اللّٰه تعالیٰ اللٰی غایة مات تمناہ:

> یعن الله تعالی آپ کواس آخری درج پر پہنچائے جس کی آپ تمنا رکھتے ہیں۔

سلام سنون اور دونوں جہانوں کی ترقیوں کی دعاؤں کے بعد فقیر حقیر ناچیز عثان عفی عنه کی طرف ہے (معلوم ہو) کہ مسرت کے انداز میں لکھا گیا مکتوب، جوخطرہ (وسوسہ) وغیرہ کی طرف ہے (معلوم ہو) کہ مسرت کے انداز میں لکھا گیا مکتوب، جوخطرہ (وسوسہ) کا اور اس کے دلائل اور براہین تحریر فرما کر جھیجے ہیں، وہ موصول ہوگیا ہے۔ اس کے کلی اور جزوی کو انف ہے کلمل آگا ہی ہوئی۔ میرے جناب! مومن آ دمی پر صبیب خداصتی اللہ علیہ وسلم کی پیروی فرض میں فرض، میرے جناب! مومن آ دمی پر صبیب خداصتی اللہ علیہ وسلم کی پیروی فرض میں فرض، واجب میں واجب اور سنت میں سنت ہے۔ باتی رہی پیران کبار کے آ داب اور اطوار میں ان کی اتباع کرنا (تو یہ) مرید کی محبت اور استطاعت پر منحصر ہے۔ اگر مرید ذمی محبت (اور) صادق ہوتا ہے تو وہ تمام کا موں میں پیران کبار قد سنا اللہ تعالی با سرار تھم الاقد تی (اللہ تعالی ان صادق ہوتا ہے تو وہ تمام کا موں میں پیران کبار قد سنا اللہ تعالی با سرار تھم الاقد تی (اللہ تعالی ان کے پاکیزہ راز وں ہے جمیس صاف بنائے ) کے مخالف عمل کرنے کو اپنے باطنی راستے کی رکاوٹ سے جھتا ہے۔ سو جہاں تک ممکن ہوخود کو ان کے نقش قدم پر گامزن رکھیں لیکن ہے کام وہ مجرد

مرید، جس کے اہل وعیال نہ ہوں یا جس کے پاس پہلے سے حلال مال موجود ہو، ہی کرسکتا ہے۔ اگر اس کے زیادہ فرزند ہوں (اور) اس کا (کوئی) ذریعہ معاش نہ ہوتو ایسے وقت میں ویصا گیا ہے کہ (اہل ہمت) کا مل تو کل کے حامل ہوتے ہیں، یا بھی بھی (ان کی) جمعیت (خاطر) جو (اصلی) ماہہ ہے، میں خطرہ اور تشویش پیدا ہو جاتی ہے، تو ایسے مشوش (پریشان حال) پر ضروری روزی کے حصول کے لیے بقدر کھایت حلال کمانا فرض ہوتا ہے۔ کیونکہ مرید صادق ہر وقت اور ہر کھ میں حبیب خداصتی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے مطابق اور پیران کبار کے اطوار اور آ داب کے موافق باطن کو ماسوئی اللہ کے خیال سے خالی کرنے میں (معروف) رہتے ہیں اور وہ ان کا موں میں لوگوں کی تعریف، ناگواری اور نابیند یدگی کی پروانہیں کرتے ہیں۔ وہ بمیشہ (ایپے) قلب کی سلامتی کو (ہی) اعلی مطلوب اور بلند مقصد خیال کرتے ہیں۔

پس اس عزیز کے عمل کی مانند، آپ جتنا بھی ظاہری اور باطنی طور پر شریعت عالی میں کوشش کریں، وہی اولی اور اعلیٰ (ہے)۔آپ اینا کام کریں، اہل دنیا جودولت کے بجاری ہیں، ان کی طرف نگاہ نہ فرمائیں۔ جب ہے آپ نے اراد تمندی کا حلقہ گردن میں ڈالا ہے، اس روز ہے آپ کے اوران کے درمیان مخالفت بیدا ہوچکی ہے۔

میرے جناب! آپ پر واضح ہو کہ شرعی احکام ظاہر ہیں اور پیران کبار قد سنا اللہ تعالی باسرارہم الاقدس (اللہ تعالی ان کے پاکیزہ رازوں کے ذریعے ہمیں صاف تھرا بنائے) کے توکل اور قناعت وغیرہ کا طریقہ ان کی کتابوں سے آپ عزیز کواچھی طرح معلوم ہے (لہذا) فقیر کو (بیہ) آپ کے لیے لکھنے کی ضرورت نہیں۔ غرض شریعت کی ظاہری خالفتیں ہوں یا باطنی، آپ ان (سب) سے پر ہیز کرنے والے اور دور رہنے والے بنیں، اہل دنیا آپ کے قرض بیہ ہے کہ باطن کو ماسوئی اللہ کی گرفتاری سے نجات حاصل ہو جائے۔ دل کی سلامتی کا انتحصار (حضرت) محمصطفیٰ صلی اللہ کی گرفتاری سے نجات حاصل ہو جائے۔ دل کی سلامتی کا انتحصار (حضرت) محمصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پاک کی موافقت (پر ہے)۔ یہی سب ( یکھی ) ہے اور (اس کے ) سواجز ئیات زیادہ ہیں (اور ) وہ ملا قات پر موقوف ہیں۔

#### (٢) مكتوب بنام (حضرت) حاجي حافظ محمد خان صاحبً

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيُمِ ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ وَسَلاَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطِفَى، أمَّا بَعُد:

محبت اورا خلاص کے نشان، مودت اور انتصاص کے عنوان جناب حاجی حافظ محمد خلاص حاجب سلمہ اللہ الولی الواھب عن جمیج الحوادث والنوائب (اللہ تعالیٰ جوکار ساز اور عطاکر نے والا ہے اسے تمام حادثات اور مصیبتوں سے سلامت رکھے)۔فقیر حقیر ناچیز عثان عفی عنہ کی طرف سے مسنون سلام اور دارین کی جمر پورٹر قیوں کی دعاؤں کے بعد (معلوم ہوا) کہ آپ کا مرت کے انداز میں لکھا ہوا کہ توب جو دشمنوں کی دشنی کی وجہ سے پیش آنے والے حالات وغیرہ کی گزارشات پر آپ نے بھیجا تھا، موصول ہوا (اور) اس میں درج شدہ حالات سے آگاہی ہوئی۔دشمنوں کے ظاہری اور باطنی شرح حقیقی حفاظت کرنے والا (اللہ) آپ کوانے، حفظ میں محفوظ اور مامون رکھ کر، دلی مرادیں اور جانی مقاصد نصیب کرکے، اپنے گھر میں اپنے موجوں موجوں میں معزز اور مکرم رکھے، پروردگار عالم اور حقیقی کارساز جل شانہ پر بھروسہ کرکے، بیران کیار علیم الرحمۃ والرضوان کے وسیلہ سے، بلاخوف وخطر دکام وقت کے سامنے کہ بیران کیار علیم مارہ وجائیں، اللہ تعالیٰ شانہ اور عزبر ہانہ (آپ کو) ملزم نہیں بنائے گا: پوری بہا دری سے حاضر ہوجائیں، اللہ تعالیٰ شانہ اور عزبر ہانہ (آپ کو) ملزم نہیں بنائے گا: پوری بہا دری سے حاضر ہوجائیں، اللہ تعالیٰ شانہ اور عزبر ہانہ (آپ کو) ملزم نہیں بنائے گا:

یعنی کوئی الیم مشکل نہیں ہے، جوآ سان نہ ہوجائے۔

نقیر کواپنے خاندان کے لیے دعاؤں سے غافل نہ مجھیں، گومشکلات کے پیش آنے میں تھیم مطلق شانہ کی حکمت ہے۔ حقیقی کارساز صرف اللہ تعالیٰ شانہ ہے اور (ہم) غریب صرف دعا کر سکتے ہیں۔ فقط

اے عزیز! ضروری دنیاوی کاموں سے فراغت کے دفت باطنی اشغال، جن کی مشغولیت اہم چیزوں میں سے ہے، میں مشغول رہیں اور (دفت) بریکارنہ گزاریں، کیونکہ آج (دنیا) کا دفت، کام (کرنے) کا دفت ہے (اور) کل (قیامت) میں حسرت وندامت کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ زیادہ سلام ہوں۔

#### (۷) مکتوب بنام (حضرت) مولوی محمود شیرازی صاحب ّ

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ النَّحِمُدُ لِلَّهِ وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطِفَى، اَمَّابَعُد:

مخدومی کمرمی جناب مولوی محمود شیرازی صاحب دام فیضد وعناییة (ان کافیض اوران کی عنایت ہمیشہ رہے) فقیر حقیر ناچیز عثان عفی عنه کی طرف ہے تسلیمات و تکریمات کے بعد (معلوم کریں) کہ آپ کے دومکتوب شریف، یکے بعد دیگر ہے تھوڑے (تھوڑے) فاصلہ ہے موصول ہوئے۔ان کے مندر جات ہے آگاہی ہوئی۔جو بات مولوی کی (تحریر) تھی، اس سے بڑا تعجب ہوا اور دعاما تگی:

اَللَّهُمَّ لاَ تَكلنَا إلَى انفسنا طُرُفَة عَيْن وَلاَ اقلَ مِنُ ذَلِكَ:

اللَّهُمَّ لاَ تَكلنَا إلَى انفسنا طُرُفَة عَيْن وَلاَ اقلَ مِنْ ذَلِكَ:

الله المحمد الله المحمد الله المحمد الله المحمد المحمد

تعجب کی وجہ (بیہ ہے) کہ (اس مولوی) نے دنیا کے قبل نفع کی خاطر جو چندروزہ ہے،
اوراس سے ادنیٰ پر بھی گزارہ ہوسکتا ہے، اس قدر مجاہدوں اور ریاضتوں کے بھاری ہو جھ سے خود کو ہلاکت میں ڈالا کہ فلا سغنی جس سے حقیقت میں زیادہ کوئی مفلس نہ ہے اور نہ ہوگا، (کی توجہ) کے لیے صراط متنقیم کو چھوڑ کراپنی ذات کو دین کے اکابرین جوعرب وعجم کے مقبولین ہیں، کے مقابلے میں عفل کے پچاریوں کی نظر میں بہتر اور بڑا بنا کر دکھایا، تا کہ لوگ اس کے معتقد ہوجا کیں اور اس طرح وہ ان کے مال سے پچھے حاصل کرے۔ بیکون ی تقامندی ہے؟ اللہ تعالیٰ (اسے) بدایت نصیب فرمائے۔

اہل اللہ (اولیاء) فرماتے ہیں کہ سیاہ جھوٹ ہے رسوائی کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ فقیر کواور فقیر کے دوستوں کواس طرح کی ہلاکت ہے محفوظ رکھیں۔ در حقیقت آنجناب (آپ) کے لیے (بی) بردی عبرت کا موجب ہے کہ (ندکورہ مولوی نے) اتنے سال ریاضتیں اور مجاہدے کیے اور (ان کا) پھل اور نتیجہ یہی ہاتھ لگا کہ خود تلطی پر ہونے کے باوجود،

دین متین کے بزرگ اکابرین کوخطا کار بھنے لگا۔

نَعُوُدُ بِاللَّهِ مِنُ الشَّيْطِنِ الرَّجِيُمْ. اَللَّهُمَّ لاَ تُزِغُ قُلُوبَنَا بَعُدَ إِذُ هَدَيْتَنَا وَهَبُ لَنَا مِنُ لَّدُنُكَ رَحُمَةً إِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَابُ. (ويكي مُورة آل عمران ٨): ليعنى جم الله كى يناه ما تَكَتْ بين، شيطان مردود سے، اے جمارے الله! جمارے دل نہ چھراس كے بعد جبكه تو نے جمیں ہدایت دى اور جمیں اپنے پاس سے رحمت عنایت فرما، به شك تو سب سے برا دیے والا

ا پنے کام (ذکرالی) میں استغفار کے ساتھ (ہروقت) سرگرم رہیں اورخوشی عاجلہ (جلد آنے اور جانے والی خوشی ) سے ہمیشہ خوفز دہ اور ممکین رہیں۔

# (٨) مكتوب بنام (حفرت) حق دادخان صاحب

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ الْحَمُدُ لِلَّهِ وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطِفَى، أمَّا بَعُد:

محبت اورا فلاص کے نشان ، مودت اورا خضاص کے عنوان حق داد خان صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ عن جمیع الحوادث والنوائب (اللہ تعالیٰ انھیں تمام حادثات اور معیبتوں ہے محفوظ رکھے)،
فقیر حقیر ناچیز عثان عفی عنہ کی طرف ہے تسلیمات اور بہت زیادہ دعاؤں کے بعد سیہ (ملاحظہ کریں) کہ آپ کا بھیجا ہوا مکتوب شریف، جو آپ کے خیریت نشان حالات اور گردش زمانہ وغیرہ سے پیش آنے والی بے چینی پر مشتمل تھا، موصول ہوا، بہت زیادہ اور بے شار وعائیں کرنے کا ذریعہ بنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کو ان معاملات اور زمانے کے نظرات سے نجات اور خلاصی عطافر ماکرا پنے گھر میں سکون قبی اور دنیاوی مرادوں کے پورا ہونے کے ساتھ خوش و خرم رکھے ۔ لوگوں کا پروردگار ہونے کے صدقے ۔

کے پورا ہونے کے ساتھ خوش و خرم رکھے ۔ لوگوں کا پروردگار ہونے کے صدقے ۔

آپ چا ہے (یہاں) آئیں اور چا ہے نہ آئیں، فقیر کو ہر حال میں اپنے خاندان کے لیے دعا گو بچھتے رہیں ۔ فقط

ميرے جناب! "كل اناء يتو شح بما فيه" (ليني بربرتن عوني كي چملكات، جوال كاندرموجود ہوتا ہے)\_ چونكه فقيرخواراور بےاعتبار تفا (البذا) آب محت كواس سے يهل بوقت ملا قات وغيره، جول جائے اور جو حاضر ہو، اس ير قناعت كرنے كى نفيحت كيا كرتا تھا، کیکن چونکہ شہر وغیرہ کے اکثر لوگ اس چیز کوعیب اور نقصان خیال کرتے تھے (لہٰذا) انہوں نے آپ محب کوانسان جواین ذات کے لحاظ ہے خود بھو کا ہے، کی ملازمت (اختیار) کرنے کا مشورہ دیا ہے۔اس کی مجلس اللہ تعالیٰ کے اذکار سے خالی ہے، ضرورت کے تحت (اینے) اس ما لک کی مرضی اور تواضع کی خاطر آیے کے قیمتی اوقات، جن کا کوئی بدل نہیں، کیونکہ بزرگوں نے فر مایا ہے کہ اَلُو قُتُ سَیْفٌ قَاطعٌ (وقت کاٹے والی تلوار ہے) صرف ہور ہے ہیں، پس آپ کو مال میں جو برکت اور ( قلب کی ) صفائی تجرید کی وجہ سے ( حاصل ) تھی، وہ جاتی رہی۔ بیرسب (نقصان) صادق و مصدوق (نبی کریم صلّی الله علیه وسلّم) کے فرمان اعدی عدوک (اتحاف البادة المتقین ۲۰۲، ۳۳۹) یعنی تیراسب سے بڑا دیمن تیرانفس ہے (جو تیرے پہلومیں ہے)۔ کے مطابق پہنچا ہے، ورنہ فقیر نے کبھی دعا کرنے میں کر نہیں چھوڑی اور اِن شَاءَ اللہ تعالیٰ اس کے بعد بھی آخری سانس تک (فرق) نہیں کروں گا۔ مشكلات كوحل كرنے والى ذات الله جل شانه حضرت صاحب قبله و كعبه نور الله تعالى مرقده الشريف (الله تعالى ان كى قبرمبارك كومنور فرمائ) كى بركت سے آ ب كى تمام مشكلات كور فع د فع فرما ع گا۔ آپ بددل نه هول، جميشه حضرات گراي قد ساالله تعالى باسرار جم السامي (الله تعالی ان کے بلندرازوں ہے ہمیں صاف بنائے ) کے داسطہ عفول سے نجات اور دشمنوں اور حاسدوں پر فتح یانے کے لیے دعا کرتے رہیں۔ اِن شَاءَ الله تعالی سب کام آسان ہو جائیں گے۔

(٩) مكتوب بنام (حضزت)ميال غلام فحى الدين صاحب "

بِسُمِ اللّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ الْحَمُدُ لِلّهِ وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطِفَى، أمَّا بَعُد: میرے بھائی! میرے پیارے اور میرے ارشد میاں غلام محی الدین صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ عن جمیع الحوادث والنوائب (اللہ تعالیٰ اضیں تمام حادثات اور مصیبتوں سے بچائے) فقیر حقیر ناچیز عثان عفی عنہ کی طرف سے سلام مسنون اور دونوں جہاں کی بھر پورتر قیوں کی دعاؤں کے بعد (معلوم کریں) کہ آپ کا مکتوب کرامی ملا، مسرت ہوئی۔میرے بھائی! چونکہ بیز مانہ فتنوں اور غم کا ہے، تنظمند کے لیے وہی کام زیادہ بہتر ہے، جس میں نفس اور ہوں کی مخالفت ہو اور اس مخالفت (نفس) کو صادق ومصدوق (نبی کریم) صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد اکبر فرمایا ہو اور اس مخالفت کا جو طریقہ اللہ والوں نے مقرر فرمایا وہ افتدار کرے:

اوّل روزه ہے۔ افطار کے وقت کم کھائیں، روزہ رکھیں کہ آنخضرت (صلّی الله علیه وسلّم) نے ''و جَاءُ هذه الامة الصوم'' یعنی اس امت کاخصی کرنا روزہ سے ہے۔ فرمایا ہے۔ (ویکھے: صحیح ابنجاری بنبر ۲۹۱ ۵۰ میج مسلم بنبر ۳۳۹۸، الفاظ کی کی وبیشی کے ساتھ)

دوّم ہر ماہ میں فصد کھلوانا (لیتنی خون نگلوانا) یا ہر دو ماہ یا ہر تین ماہ (میں آیک بارایسا کرنا)۔

سوم سیاحت، بینی سفر ہے، کہ ہرروزاس قدر بیدل چلیں کہ تھک جائیں۔خوراک بیٹ کے تئیرے حصہ جتنی کانی سمجھیں اور پانی کم پئیں۔اللہ والوں نے نفس کی وشمنی میں سے جنگ مقرر فرمائی ہے۔فقیر کے بزرگوں نے ذکر میں زیادتی اورخوراک،لباس، نینداور دوست ورشمن کے ساتھ ملنے اور بیٹھنے میں میاندروی اختیار فرمائی ہے۔انہوں نے علم وحرف کے حصول کی انتہا (تک رسائی پانے) کو چھوڑ ویا ہے۔نفس و شیطان کی مخالفت کا مطلب بھوک اور لاغری (اختیار کرنا) ہے، تا کہ صرف پانچ وقت کی نمازوں کی ادائیگی کے لیے بیٹھنا اور اٹھنا نصیب ہو سکے۔فقط

وقت، کام کرنے کا ہے یعنی رات دن میں خوراک کا تیسرا حصہ کھا کیں، تا کہ آپ بالکل کمزور اور ضعیف ند ہو جا کیں اور پانچ وقت جناب مولوی صاحب سے توجہ حاصل کریں، اس کے بعدا گر کام نہ بے تو فقیر کو اطلاع ویں۔

### (۱۰) مکتوب بنام (حضرت مولانا) مولوی محمود شیرازی صاحب ّ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنِ صُطِفَى، آمَّا بَعُد:

میرے مخدوم، میرے مکرم جناب فیض مآب مولوی محمود شیرازی صاحب دام فیضہ وعنایۃ (اللہ ان کے فیض اور ان کی عنایت کو قائم رکھے) اس فقیر حقیر ناچیز عثان عفی عنہ کی طرف سے سلام اور درجات کی مزید دعاؤں کے بعد (معلوم کریں) کہ لِلْهِ الْحَمُدُ وَ الْمِنَّةُ وَ اللّٰهِ بِی کے لیے تعریف ہے اور اس کا احسان ہے) کہ عنایت اللی عز وشانہ کی مدوسے یہاں کے حالات لاکق شکر ہیں اور اللہ سبحانہ ہے آپ کی سلامتی اور مصیبتوں اور ظاہری و باطنی نقصانوں ہے آپ کی عافیت کے لیے اللہ کریم کے حبیب (مکرم) صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے طفیل درخواست ہے۔

آپ کے دومکتوب، آگے پیچھے موصول ہوئے۔ مولوی کے حالات ہے آگائی ہوئی۔ اللہ تعالی شانہ ہمیں اور آپ کو اس طرح کے فاسداور خراب خیالات سے محفوظ رکھ کراپی ذات اقدس کی محبت اور پیران کبار قدمنا اللہ تعالی باسرارہم الاقدس کی محبت سے سرفراز فرمائے۔ یروردگار جہان کے صدقے۔

آپ نے اپنے باطنی احوال ہے جو چیز تحریر فرمائی ہے، وہ سب اپنے حضرات کرام کے سلوک کی اصل اور موافق (پر ہے)۔ اس کی تفصیل مکتوبات قدی آیات معصوی، جلداوّل وغیرہ میں دیکھی جاسکتی ہے، نیز کنز الہدایت میں بھی درج ہے۔ جب سالک کا معاملہ اصل اصل تک پہنچتا ہے تو بچھلے حالات گرد وغبار کی ماننداڑ جاتے ہیں (اور) ذوق وشوق کی بجائے نا اُمیدی ومایوی دامنگیر ہوجاتی ہے:

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم دَائِمَ الُفِكْرِ مُتَوَاصِلَ الْحُزُنِ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم دَائِمَ الْفِكْرِ مُتَوَاصِلَ الْحُديةِ صَ٥٠١)

يعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بميشه متفكرا وردائم ممكين رہتے تھے۔

اپے شغل، جو اللہ جل جلالہ کا ذکر ، نفی وا ثبات اور تہلیل (لا اللہ الا اللہ) وغیرہ، درود شریف کے ساتھ مراقبات اور استغفار ہے، میں سرگرم رہیں اور اللہ کی مخلوق سے خوفز دہ اور کا نہیے رہیں، کیونکہ غیر جنس (اہل اللہ کے علاوہ) کی محبت درویش کے لیے ہلاک کر دینے والی زہر ہے۔ ضرورت کے مطابق رہن سہن اختیار فرما ئیں۔ (انہی) دو کلمات پر اکتفا کیا جاتا ہے، کیونکہ آپ خود عالم اور وا ناہیں تفصیل کی ضرورت نہیں۔ فقط

آپ نے اجازت مقید کے بارے میں دریافت فرمایا ہے۔ در حقیقت اہل اللہ نے ایک حدمقرروضع فرمائی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ شانہ سالک کو اپنے فضل وکرم ہے! س جگہ پہنچادیتا ہے تو مرشد دل ہے آھیں اجازت مطلقہ وے دیتے ہیں۔ بعض کو ایک خاص طریقہ میں اور بعض کو دو طریقوں میں، درجات کے مطابق (اجازت دی جاتی ہے)۔ یہ سب پچھ دردیش کی استعداد کے مطابق (مرشدان گرای) عمل فرماتے ہیں۔ دفت کی مصلحت کے پیش نظر بعض مرشدان (گرای) ایک آ دمی کو ایک مخصوص جماعت کے لیے بھی اجازت (عطا) فرماتے ہیں۔

مقامات (مظہری) میں حضرت حبیب اللہ مظہر رحمٰن حضرت مرزاجان جاناں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے (اجازت کے) تین درجے مقرر فرمائے ہیں: اعلیٰ ، ادنیٰ اور اوسط (فدکورہ کتاب کے) صفحہ ۲۸ پر ملاحظ فرمائیں جوواجہ علی خان صاحب کے پاس موجود ہے۔

جوہزرگ حضرت محبوب سجانی مجددومنورالف ٹانی، رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تابع ہیں، وہ اکثر اپنے مرید کوصرف طریقہ عالیہ نقشبندیہ میں (اجازت) ارشاد (عطا) فرماتے ہیں لیکن جب مریددوسرے طریقہ کے لیے اس جب مریددوسرے طریقہ کے لیے اس طریقہ کے بیران (گرامی) کا شجرہ (طریقت) عطافرماتے ہیں (اوراسے) سلوک مقامات مجدد یہ بناتے ہیں۔

جدویہ باتے ہیں۔ پیران کبار درحقیقت کیم ہیں۔ کیم مزاج اور وقت کے مناسب دوائیاں استعمال کرا تا ہے، وہ بھی ان (مریدوں) کی استعداد کے مطابق عمل فرماتے ہیں۔ فقط فقیرنے آپ کواجازت مطلقہ دی ہے، لیکن اجازت نامہ مطلقہ لکھانہیں گیا۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔اب آپ کواجازت مطلق ہے،اللہ تعالیٰ شانہ(اسے) بری برکوں کا سبب بنائے، نبی (کریم) اور آپ کی بزرگ آل کے صدقے، آپ پراور آپ کی اولا وامجاراً پردرود جو۔ فقط

آپال طرف کی زیادہ جلدی نہ فرما کیں، وہاں کی ذمہ داری کسی قابل اعتماد اور معتبر شخص کوسونییں، کیونکہ فتنہ انگیز اور خوشامدی بہت ہیں، فرصت کوفنیمت سمجھیں۔ سپامح بت حقیقت میں دور نہیں ہوا کرتا۔ آب اپنی محبت کے مطابق بطور انعکاس فیض حاصل کرتے رہیں۔ اگر آپ یمن ہیں (تو بھی) آپ میرے ساتھ (بی) ہیں:

دیدهٔ احقر و دل همراه تست کمر همت چست باید بست لیمنی میری آنکهاور دل آپ کے ساتھ ہیں، آپ کمر همت کس کر رکھیں۔

رات اوردن (میں) صرف مولائے حقیقی (اللہ) جل شاندی رضامندی کے لیے پوری
کوشش کریں، کیونکہ اب جوانی کا وقت ہے اور بڑھا ہے کے زمانے میں سالک سے کچھ بھی
نہیں ہوسکتا۔ حالات و کیفیات اور ادراکات کی طرف نگاہ نہ فرما ئیں، کیونکہ واجب حقیقی
(اللہ) جل شانہ ہم سے اور آپ سے عبادت کی خدمت چاہتا ہے، باتی (تمام حالات و
کیفیات) اس (اللہ) تعالیٰ شانہ کے پیدا کردہ ہیں۔وہ (ذات اقدس) عطافر مائے، یانہ علیہ در مائے، اس سے دل چک نہیں ہونا جا ہے:

دادیم ترا از گنج مقعود نشان گرما نرسیدیم تو شاید بری این نرسیدیم تو شاید بری این بخی منزل مقعود کا پیته بتادیا ہے، اگر ہم (وہاں تک) نہیں پہنچ تو شاید تواس تک پہنچ جائے۔

### (۱۱) مکتوب بنام (حضرت مولانا) مولوی حسین علی صاحب ا

بسُم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ وَسَلاَّمْ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطِفَى، أمَّا بَعُد:

فضيلت يناه، حقائق معارف آگاه مولوي حسين على سلمه الله تعالى عن جيج الحوادث والنوائب (الله تعالى أخيس تمام حادثات اور مصيبتول سے سلامت رکھے) فقير حقير ناچيز عثان عفی عنہ کی طرف سے سلام اور مزید درجات کی دعاؤں کے بعد (ملاحظہ کریں) کہ لِلّٰهِ الْحَمُدُ وَالْمِنَّةِ (الله ي ك ليتريف جاوراي كااحمان ع) كه يهال كحالات عنایت اللی عز وشاندی مدد سے منعم مطلق (ہرایک پر بلاروک ٹوک انعام کرنے والے اللہ) کی بے حد شکر گزاری کے لائق ہیں، اس کی تعتیں بوی ہیں اور اس کے احسانات بلند ہیں۔اللہ سجانہ ے آپ کی سلامتی اور آپ کی عافیت اور (نبی کریم) علیہ الصلوٰ ق والسلام کی شریعت

مبارك يرآ يك دائى استقامت كے ليے درخواست ب-

آپ کا مسرت افزا مکتوب جوآپ کی خیریت اورخواب میں دیکھنے (کے مضمون) پر مشتل ہےاور آپ نے مہر بانی فرماتے ہوئے بھیجا ہے،مبارک اوقات اور بزرگ کھات میں شرف نزول لا یا ہے۔ میرے صاحب! فقیر کی بیماری میں آپ کا میری منحواری اور دلجوئی کرنا اور پھر فقیر کا آپ کو بیت الله شریف زادہ الله تعالی شرفا و کرامهٔ (الله تعالی اس کے شرف اور بزرگی کو بڑھائے) میں توجہ دینا، پیر ( دونوں چیزیں ) محبت معنوی کے اتحاد کی خبر دیتی ہیں، جسے صوفیا کی اصطلاح میں رابط کہتے ہیں، فقراء نے اے فیوضات وبرکات حاصل کرنے کے لیے عظیم وسلمقرر فرمایا ہے۔اللہ تعالی شانہ محبت کے اس شعلہ کو (مزید) بھڑ کائے، نی (صلّی الله عليه وسلم) كى ن اورصاد كے اور آپ كى بزرگ اولاد كے طفيل ، آپ يراور آپ كى آل ير دروداورسلام مورزيا ده والسلام-

### (۱۲) كتوب بنام (حضرت) ملاابراميم صاحب

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمَٰدِ اللهِ وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطِفَى، أمَّا بَعُد:

محبت اور اخلاص کے نشان ملا ابراہیم صاحب سلم اللہ تعالیٰ (اللہ تعالیٰ انھیں سلامت رکھے) فقیر حقیر ناچیز عثان عفی عنہ کی طرف سے سلام اور حزید درجات کی دعاؤں کے بعدیہ (معلوم کریں) کہ مراسلہ شریف ملا، عدم حصول کے مطلب کا جو ذکر تھا (اس سے) آگاہی ہوئی۔ میرے جناب! فقراء کے ہاں اصلی مقصد ماسویٰ اللہ سے علمی وجی تعلق کا خاتمہ اور مجبوب حقیق (اللہ) جل شانہ کی ظاہری و باطنی حب (کو حاصل کرنا) ہے۔ تمام اہل بصیرت پر واضح ہے کہ دینی اور دنیاوی مقاصد کا پانامرید حقیق کے اراد سے پر موقوف ہے، اللہ جل شانہ ہمیں اور تہمیں تو (محض) بہانہ بنایا ہے۔ واجب الوجود جل جلالہ نے اپنے بندوں پر عبادت کو فرض کیا، حین نے فرمایا ہے۔

وَاعْبُدُ رَبَّکَ حَتَّی یَاتِیْکَ الْیَقِیْنُ (سورۃ الجر۹۹): لیخی اوراپنے رب کی عبادت کرتے رہیں، یہاں تک کہتمہارے پاس لیقینی بات (موت) آجائے۔

دین اور دنیاوی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالی نے حصول برعا کی خاطر و سیلے مقرر فریائے ہیں۔ سواس لیے لازم ہے کہ آپ عزیز اپنے پیارے اوقات کو ہیران کبار رحمة اللہ تعالیٰ علیہم کے معمول کے مطابق اذکار وافکار ہے معمور رکھیں، یہاں تک کہ ایک لحظ والحمہ غفلت میں نہ پڑیں۔ بندوں کا مقصد بندگی ہے اور بس۔

(۱۳) مکتوب بنام (حضرت مولانا) مولوی محمود شیرازی صاحب "

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ اللهِ وَسَلاَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطِفَى، امَّا بَعُد:

میرے مخدوم اور میرے عرم جناب مولوی محمود شیرازی صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ عن جمیع لحوادث والنوائب وافاض اللہ تعالیٰ من فیوضا نہ و بر کانہ علیکم وعلیٰ من لد کیم ، آمین ثم آمین نے (اللہ تعالیٰ اضیں تمام حادثات اور مصیبتوں سے سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ انھیں اپنے نیوض و بر کات ہے مستفید فر مائے ، آپ کواور جو آپ کے ساتھی ہوں۔ آمین ثم آمین )،

فقر حقیر ناچیز عثمان عفی عنه کی طرف سے تسلیمات اور تکریمات کے بعد (معلوم کریں)
کہ (انہوں نے) مہر بانی فرماتے ہوئے بہت می کیفیات پر مشتمل جو مسرت آمیز مکتوب بھیجا
فا، اس نے مبارک گھڑی میں نزول و وصول فرمایا۔ اللہ تبارک وتعالیٰ آپ کی ستو دہ صفات
میں کی اس سعی جزیلہ اور کوشش جمیلہ کو مشکور و مقبول فرمائے اور آپ کو اپنی ذات کی محبت، جو
ہزرگوں کی تمنار ہی ہے، سے مرفر از فرمائے۔ پر در دگار عالم کے صدیح ۔ آپ نے جو پہتر میں
ہزرگوں کی تمنار ہی ہے، سے مرفر از فرمائے۔ پر در دگار عالم کے صدیح ۔ آپ نے جو پہتر میں
ہزرگوں کی تمنار ہی ہے، سے مرفر از فرمائے۔ پر در دگار عالم کے صدیح ۔ آپ نے جو پہتر میں

میرے فیاض! سچا عاشق معشوق کے وصال حقیقی کو پائے بغیر مطمئن نہیں ہوتا اور (اس کے) درد (فراق) کی آگ کا شعلہ نہیں بھتا اور بیر حقیقی وصال اس فانی دنیا میں مشکل ہے۔
پی مجبوراً (عشاق) اپنے مقصد کونہ پانے کی وجہ سے درد، غم اور نا اُمیدی میں گرفتار ہیں۔
گرچ 'نہ پانا' بعد میں ' پانا' ہے۔ کیونکہ ' پانا' اساء وصفات (الہی) کے سائے میں ہے اور مدم یافت جملی نہیں شکر بجالاتے ہیں (جیسے مدم یافت جملی نواتی ہے (لہذا عشاق) اس دردوغم کی نعمت عظمی پر بھی شکر بجالاتے ہیں (جیسے دشاور بانی ہے):

لَئِنُ شَكُونُهُمُ لَازِيُدَنَّكُمُ: (موره ابراہيم): لِعِنَ الرَّمْ شُكر كرو كَيْقَ مِن تَهمِين زياده دول كار

ا تنامیں نے نادانی کی وجہ ہے لکھا ہے، معاف فرمائیں کداس بارے میں مفصل گفتگو حضرات گرامی قد سنااللہ تعالی باسرارہم السامی (اللہ تعالی ان کے بلندراز وں ہے ہمیں یا کیزہ بنائے ) کے مکا تیب ستہ میں بردی توضیح وتشریح ہے تریے۔ یہی کافی ہے اور سلام۔

#### (۱۴) مکتوب بنام (حضرت) مولوی نور محمد صاحب رحمة الشعليه

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الْرَّحِيْمِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطِفَى، أمَّا بَعُد:

فیض مآب مولوی نور محرصاحب چیلا دام فیضہ (ان کافیض ہمیشہ رہ) پرتسلیمات و
تعظیمات کے بعد داضح اور روش ہو کہ صرف 'ضاد' کی آ داز نداس طرح ہے، جیسے دامان کے
لوگ اسے ' دال' کے قریب پڑھتے ہیں اور نہ ہی یوں ہے جیسے بخارا کے لوگ (اسے )' 'ظا'
کے مثابہ پڑھتے ہیں، بلکہ ' ضاد' کی آ داز (ان دونوں کے) درمیان ہے، جیسے حضرت
صاحب قبلہ و کعبہ (حاجی دوست محمد قند صاری قدس سرہ) بغداد شریف ہیں عراق کے قاریوں
سے تجوید سکھ کر پڑھا کرتے تھے۔ یہ اختلاف لکھنے سے سے خبیری ہوسکتا (اس کی اصلاح کے
لیے ) آ داز کوسنیا ضروری ہے۔ آپ فقیر کواس معاملہ ہیں معذور فرما نیں۔ فقط

# (١٥) كمتوب بنام (حضرت مولانا) مولوى حسين على صاحب

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطِفْى، أَمَّابَعُد:

کے حامل صاحبان کوان کی تعتیں مبارک ہوں)۔

دوسرے واقعات جواس کی بشارت دینے والے ہیں، وہ اس معنی کی برکتوں ہے ہیں۔
گوفقیران معنی کے لائق نہیں، لیکن پیروشگیر (حضرت حاجی دوست محمد قندهاری) معنا اللہ تعالیٰ
برکاتہ وافاض علینا من فیوضاتہ (اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی برکات سے مستفید کرے اور ہم پر ان
کے فیوضات سے فیض نازل فر مائے ) کے تصرف سے قوی اُمید ہے، کریموں کے لیے کام
مشکل نہیں ہے۔

# (۱۲) مکتوب بنام (حضرت مولانا) مولوی محمود شیرازی صاحب ّ

يِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ · اَلْحَمُدُ لِلَّهِ وَسَلاّمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطِفَى ، أمَّا بَعُد:

میرے مخدوم میرے مرم جناب فیض مآب اولوی محمود شرازی صاحب رَفَعَ اللّهُ تَعَالَیٰ دَرَجَاتَه وَ فِی اللّهِ بُن وَاللّهُ نَیا (الله تعالَیٰ ن کے درجات دین و دنیا میں بلند کرے)،

تعالَیٰ دَرَجَاتَه وَ فِی اللّهِ بُن وَاللّهُ نَیا (الله تعالَیٰ ن کے درجات دین و دنیا میں بلند کرے) سلیمات و کر بیات کے بعد فقیر تقیر ناچیز عثمان عفی عنہ کی طرف ہے (معلوم کریں) کہ آپ کا پہند یدہ اور مسرت و راحت آمیز کھوب ، جس میں انہوں نے اپنی اور سعادت مند برخور دار کی فیریت لکھ کھی ، اس نے بڑی مبارک گھڑی میں نزول فر مایا (یعنی موصول ہوا) ، الله تبارک و تعالیٰ آپ کو بھیٹ خیروعافیت سے رکھیں اور حضرت صاحب قبلہ نور الله تعالیٰ مرقدہ الشریف و رائلہ تعالیٰ من جہ الله ان کی قبر مبارک کو روشن کرے اور ان کے مبارک بلند مراد کو دوشن کرے اور ان کے مبارک بلند معلقین کے ساتھ خیریت سے ہے ، اطمینان رکھیں ۔ عیں ہروقت دعا میں کرنے میں رطب معلقین کے ساتھ خیریت سے ہے ، اطمینان رکھیں ۔ عیں ہروقت دعا میں کرنے میں رطب اللہ ان ہوں دعاؤں کو قبول کرنے والا (کریم رب) ہم خواروں اور عاجزوں کی دعاؤں کو قولیت کے درجہ پر پہنچائے ۔ لوگوں کے پروردگار کے طفیل ۔

جب عاجز سالک بلندمقامات پر پہنچتا ہے تواس کے ہاتھ میں سوائے نایافت (نہ پانا)، جرت اور ناامیدی کے کچھنیں آتا اور جو پچھا سے ملتا ہے، اسے اس کا اور اکنہیں ہوتا، کیونکہ وجود اور توابئ وجود اس سے زائل ہو جاتے ہیں اور فیوضات ذات باری تعالیٰ سے (وارد)
ہوتے ہیں جوادراک سے بالا ہوتے ہیں اور ان کے ادراک تک رسائی نہیں ہوتی ۔
اللہ تبارک وتعالیٰ آپ کوامام الطریقة (حضرت مجدد الف ثانی) علیہم الرضوان کی خاص
الخاص نسبت سے سرفر از فرما کر دنیا اور خلقت کے لیے فیض بخش بنائے ۔ لوگوں کے پروردگار
کے صدیے ۔

# (١٤) مكتوب بنام (حفرت) قاضى امير بخش صاحب "

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

عامداً ومصلیاً (حرکرتے ہوئے اور درود پڑھتے ہوئے) محبت اور اخلاص کے نشان قاضی امیر بخش صاحب سلمہ ربہ کوفقیر حقیر ناچیز عثمان عفی عنہ کی طرف سے سلام مسنون کے بعد (معلوم ہو) کہ آپ نے نفی واثبات کی کیفیت کے بارے میں جو مکتوب بھیجا تھا، وہ موصول ہوا۔ اس کی عبارت سے پوری طرح آگا، کا کام ہوا۔ اس کی عبارت سے پوری طرح آگا، کا کام قیار نہیں ہے، (اہل تصوف) کا کام قیار نہیں ہے، (بیہ) ساعی ہے۔ جو پچھ متشرع کامل پیروں نے نقل ہواہے، مریدوں کواس کی خالفت سے منع کیا گیا ہے۔ فقیر کومعلوم نہیں ہے کہ آپ کو کس فقیر نے نفی واثبات سکھایا ہے، اس کا طریقہ اور اہمیت آئیں سے دریافت فرما کیس فقیر کے حضرات سائس کو چھوڑنے کے بعد کرتے ہیں، مُحکھ ڈوسٹون اللّٰہ پراسے ختم کرتے ہیں، اُپ کا اور نہ بی ان کی کتابوں میں لکھا ہوا میل ہیں، اپنے نام کو (لیمنا) کسی پیرومرشد ہے نہیں سنا گیا اور نہ بی ان کی کتابوں میں لکھا ہوا میل نے پڑھا ہے۔ طریقت کا معاملہ سالک کی فکر سے وراء (بلند) ہے، (بیہ) عقل میں آگے یان تے پڑھا ہے۔ طریقت کا معاملہ سالک کی فکر سے وراء (بلند) ہے، (بیہ) عقل میں آگے یان آگے یان تھی پیروی کرنا ضروری ہے۔ فقط والسلام۔

(١٨) كمتوب بنام (حفرت) غلام كمي الدين صاحب

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمُدُ اللهِ وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطِفْلَى. أَمَّا بَعُد:

میرے بھائی! میرے عزیز! میرے ارشد میاں غلام محی الدین صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ انھیں سلامت رکھے) فقیر حقیر ناچیز عثمان عفی عنہ کی طرف ہے تسلیمات اور بہت زیادہ دعاؤں کے بعد (معلوم کریں) کہ آپ نے اپنی خیریت وغیرہ کے حالات پر بہنی جو مسرت آمیز مکتوب بھیجا تھا، وہ پہنچا (اور) اس نے خوش حال کیا۔

میرے محب: آج کل کے طالبان علم کا اصلی (اور) ولی مقصد دنیا کی متاع قلیل کو حاصل کرنا ہے اور میرے اس بھائی کو قادر مطلق جل شانہ نے (دولت) عطافر مار کھی ہے، مزید کی کیا حاجت ہے؟ البتہ وہ آ دمی جن کا مقصد حصول معرفت ہو، ان کے پاس دنیاوی آسائش ہوں یا نہ ہوں، وہ عارضی سانسوں کو اذکار و افکار (الہی) میں خرچ کرتے ہیں، (اور) بیا کام برامشکل (ہے)، ہزاروں میں ہے کوئی ایک جانباز ہوتا ہے جواس طرح سردھڑکی بازی لگا تا ہے۔ بس اتنا ہی ناقص سمجھ میں آیا ہے (جو) لکھا گیا (ہے):

عشق آن شعلہ ایست کہ چون بر فروخت ہر کہ جز معثوق باقی جملہ سوخت لین عشق ایک ایبا شعلہ ہے کہ جب وہ بھڑ کتا ہے، تو معثوق کے علاوہ سب کچھ جلاڈ التا ہے۔ اس سے زیادہ لکھنا موجب ملال ہوگا۔

# (١٩) مكتوب بنام (حضرت مولانا) مولوي محمود شيرازي صاحب "

بِسْمِ اللّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ اللّهِ وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطِفَى، أمَّا بعد:

میرے مخدوم، میرے مکرم جناب فیض مآب مولوی محمود شیرازی صاحب دام فیضه ویرکانه (ان کا فیض اور برکات قائم رہیں)، فقیر حقیر ناچیز عثمان عفی عنه (کی طرف) سے تعلیمات و تکریمات کے بعد (معلوم کریں) کہ اپنے کاروبار، جو کہ یادمولی ہے، اندھیری رات کوافکارواذ کاراوراستغفار سے اس حد تک معمور رکھیں کہ کخطہ جم غفلت میں نہ پڑیں۔اب

جوانی ہے اور وقت، وقت کارہے، کل جب بڑھا پا آجائے گا تو سوائے حسرت وندامت کے کیے ہاتھ نہیں آئے گا۔ فقط

جناب من! حضرات گرامی قد سنا الله تعالی باسرار جم السامی (الله تعالی جمیں ان کے بلند رازوں کے طفیل یا کیزہ بنائے) کی نسبت خاص جس قدر بلند ہوتی (جاتی) ہے، مشاہدہ و ادراک دسترس میں نہیں رہتا، کیسے مدرک ہوکہ معاملہ صرف ذات الہی سے ہوتا ہے؟ مشاہدہ و ادراک ظلال، صفات اورا عتبارات میں ہوتا ہے اور جب اس سے بالاتر ہوتا ہے تو چیرت، جہل اور نکارت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ معاملہ یوں ہے کہ مَنْ قَمْ یَذِقْ لَمْ یَدُدِ ک (یعنی جو نہیں چکھتا، وہ نہیں یا تا)۔ ہروقت اور ہر حال میں الله تعالی کاشکر کریں (کہ وہ فرما تا ہے) کین شکر تُری کریں (کہ وہ فرما تا ہے) کین شکر تُری کریں (کہ وہ فرما تا ہے) کین شکر تُری کری نے خوابی سے بھی بے خبر نہ جھیں۔ فقط فقیر کو اینے حالات کی خیرخوابی سے بھی بے خبر نہ جھیں۔ فقط

#### (٢٠) مكتوب بنام (حضرت مولانا) مولوي حسين على صاحب

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ وَسَلاَّمْ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطِفَى، أمَّا بَعْد:

جناب فیض مآب حضرت مولوی حسین علی صاحب دَفع الله دَرَ جَاتنکُمُ (الله تعالیٰ آپ کے درجات کو بلنہ کرے) کی خدمت میں فقیر حقیر ناچیز عثمان عفی عنه (کی طرف سے تعلیمات کے بعد (معلوم کریں) کہ اپنی خیریت اور شہرسے باہر اپنی زمینوں کی طرف سے جانے ، لوگوں سے بیزاری اور قوت رابطہ وغیرہ سے متعلق جو صحیفہ شریفہ (کمتوب گرای) آپ نے تحریفر ماکر بھیجا تھا، اس نے شرف ورود فرمایا۔

میرے جناب! جب دل کو ذات اقدی (الهی) ہے تعلق اور عشق ہو جاتا ہے تو اسے محبوراً ماسویٰ اللہ سے نفرت حاصل ہو جاتی ہے، کیونکہ دل ایک حقیقت جامعہ ہے، جے بسیط کہتے ہیں، سواس میں ایک ہی چیز ساجاتی ہے۔ آپ نے جوقوت رابطہ کے بارے میں تحریفر مایا ہے، (اے) باطنی نسبت کے حصول کے لیے اصلی ذریعہ (ہونے کی وجہ سے) رابطہ کہا گیا

ب\_اس نعمت عظمنی کاشکر بجالا تیں۔

آپ نے مریدنہ بنانے کے شمن میں جولکھا ہے، فیض دینے کے لیے اگر مرید صادق مل جائے اور وہ منت اور زاری سے (اجازت) ذکر طلب کرے، تو فورا آتھیں ذکر کی تلقین کریں اور انھیں ضروری معاملات میں تھیجت فرما کیں اور ظاہری علم کی تدریس سے اپنی جان کو معاف نہ فرما کیں ، اعتدال کی حد تک ظاہری علم کی مصروفیت کو ہاتھ سے نہ جانے ویں ، کیونکہ میہ ضروریات میں سے ہے۔

#### (۲۱) بنام (حفرت مولانا) ميال (ابوالسعد) احمد فان صاحب "

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطِفَى، أمَّا بَعُد:

میرے محب اور میرے مخلص میاں احمد خان صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ (اللہ تعالیٰ آپ کو سلمہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلمت رکھے) فقیر حقیر ناچیز عثمان عفی عنہ (کی طرف) سے تسلیمات اور دونوں جہانوں میں مزید درجات کی دعاؤں کے بعد (ملاحظہ فرمائیں) کہ طریقہ عالیہ میں داخل ہونے کی التماس اورور دکی طلب کے بارے میں آپ نے جو مکتوب بھیجاتھا، وہ موصول ہوا۔

جنابِ من! حضرت لعل شاہ صاحب مرحوم کے مرید، بھی ان کے پیر (لیعنی حضرت خواجہ مُدع ثان )، ی کے مرید ہیں، (لہذا) تجدید بیعت کی ضرورت نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو تصل علم سے فراغت عطا فر مائی اور ایسے ہی اس کے بعد بھی نسبت باطنی حاصل کرنے کا آپ کا خیال پختہ ہوگیا تو اس وقت تجدید بیعت کی ضرورت ہوگی۔ ابھی صرف مطالعہ کتب سے فرصت کے وقت ہیں، ای باطنی شغل جو جناب مرحوم (لعل شاہ صاحب ؓ) نے بتایا ہے ہیں امرون رہنا) ضروری ہے، کی دوسرے ورد کی حاجت نہیں ہے۔ ہمارے بن رگوں کا کام اسم وات جلالہ ہیں اپنی ہمت کو صرف کرنا ہے، نہ کہ وقتی اوراد (ہیں مصروف رہنا)۔ فرصت ہیں اپنے کاروبار (شغل الہی) میں سرگرم رہیں اور جہاں تک اپنی کوشش کا بس چلے ہجگا نہ نمازیں جماعت کے ساتھ، مستحب وقت ہیں، بغیر سستی اور کا بلی کے ادا کرنی چاہئیں اور فیاد رکم وہ کا در کر دہ کا موں سے پر ہیز فر مانا چا ہے۔ والسلام اُوّ لاَ وَ آخراً۔

#### (٢٢) مكتوب بنام حضرت خواجه محدسراج الدين صاحب

بِشْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ اَلْحَمُدُلِلْهِ وَسَلاَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطِفَى، اَمَّا بَعُد:

برخور دارسعادت خصائل، جان سے پیارے محد سراج الدین طال عمرہ معہ علمہ وصلاحہ وفلاحہ (اللہ تعالیٰ ان کی عمر، نیز ان کاعلم، صلاح اور فلاح وسیع فر مائے)، فقیر حقیر ناچیز عثمان عفی عنہ (کی طرف) سے تسلیمات اور دیدہ بوسیوں کے بعد (ملاحظہ فرمائیں) کہ آپ نے جو متعدد مکتوب بھیجے، وہ بھی موصول ہوئے، ان میں لکھے گئے حالات سے آگاہی ہوئی۔

ا کے لخت جگر! گوش ہوش ہے میں کہ بیٹا طبعی طور پر باپ کا محبوب (بیارا) ہوتا ہے اور نمام بھلائیاں، خواہ وہ کسبی ہوں، یا وہبی، اس کا باپ ای کے لیے چاہتا ہے، عطافر مانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ فقیر حص کی زیادتی (کی وجہ) سے شوق دلانے اور ڈرانے کے لیے لاچ رہا ہوں، نہ کہ ناراضگی اور خفگی ہے۔ اس ضمن میں اطمینان قلب کے ساتھ اپنے کام میں سرگرم رہیں اور زمانے کے اس (اور) اس ہے چشم پوٹی کریں اور نابینا و بہرہ بن کراپنے طریقہ میں رمشغول) رہیں۔ ہرفاعل و قائل کو اپنے قول و فعل کی سز املتی ہے، نہ کہ کسی دوسر ہے کو، الہٰ ذابار بارلکھ رہا ہوں کہ اپنی وسعت کے مطابق دل لگا کر کتابوں کے مطالعہ میں پوری سعی و کوشش بارلکھ رہا ہوں کہ اپنی وسعت کے مطابق دل لگا کر کتابوں کے مطالعہ میں پوری سعی و کوشش کریں، اس کے بعد نتیجہ بخشنے والی ذات صرف اللہٰ تعالیٰ کی ہے، نہ کہ کوئی اور (کیونکہ ارشاد کریں، اس کے بعد نتیجہ بخشنے والی ذات صرف اللہٰ تعالیٰ کی ہے، نہ کہ کوئی اور (کیونکہ ارشاد کریں، اس کے بعد نتیجہ بخشنے والی ذات صرف اللہٰ تعالیٰ کی ہے، نہ کہ کوئی اور (کیونکہ ارشاد کریں، اس کے بعد نتیجہ بخشنے والی ذات صرف اللہٰ تعالیٰ کی ہے، نہ کہ کوئی اور (کیونکہ ارشاد کریا ہی ): ''اِنَّ سَعَیٰ کُمْ لَذُنْ ہُی '' (سورۃ اللیں م) یعنی تم لوگوں کی کوشش طرح طرح کی ہے۔ نہ قطعی ہے۔ نہ کہ کوئی اور کی کوشش طرح طرح کی ہے۔ نہ قطعی ہے۔ میں مدور کی کوشش طرح طرح کی ہے۔ نہ قطعی ہے۔ میں مدور کی کوشش طرح طرح کی ہے۔ نہ قطعی ہے۔ میں مدینہ کا میں مدینہ کی کوشش طرح طرح کی ہے۔ نہ کہ کوئی میں مدینہ کی اور کی کوشش طرح طرح کی ہے۔ نہ کی کوئی مدینہ کی ہوں میں میں مدینہ کی ہوئی ہوں کوئی ہوں کی کوشش طرح طرح کی ہے۔ نہ کہ کوئی اور کی کوشش طرح طرح کی ہوئی ہوں کی کوشش طرح طرح کی ہوئی ہوں کی کوئی ہوں کی کوشش طرح طرح کی ہوئی ہوں کی کوشش طرح طرح کی ہوئی ہوں کی کوئی ہوں کی کی کوئی ہوں کوئی ہوں کوئی ہوں کی کوئی ہوں کوئی ہوں کوئی ہوں کوئی ہوں کوئی ہوں کی

اس نے زیادہ (گفتگو) کا تعلق ملا قات ہے ہے۔ فرصت کے وقت میں لطیفہ قلب کی طرف متوجہ رہنے اور دوسرے لطا کف وغیرہ کے ور دمیں مشغول رہنے کی عادت بنا کیں، وقت کو پیچانہ گزاریں اور دل سے فقیر کی نارائسگی کودور کریں:

> مشکل نیست که آسان نشود مرد باید که براسال نشود

انسان پرگری این مشکل نہیں ہے جو حل نہ ہو، بس آ دمی کو چاہیے کہ وہ
انسان پرگری اور سردی آتی ہے:
انسان پرگری اور سردی آتی ہے:
قُلُ کُلُّ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ (سورة نباء 22):
آپ ہیں کہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے۔
وَمَا اَصَابَ مِنْ مُصِیبَةٍ اِلّٰا بِاِذُنِ اللّٰهِ (سورة التخابن اا):
اور کوئی مصیبت نازل نہیں ہوتی مگر خدا کے حکم ہے۔
اس پرواضح نص ہے۔
اس برواضح نص ہے۔
اس خمن میں فقیر کوغافل نہ مجھیں ۔ فقط
اس خمن میں فقیر کوغافل نہ مجھیں ۔ فقط

## (۲۳) مکتوب بنام (حضرت مولانا) مولوی محمود شیرازی صاحب ّ

يِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ اَلْحَمُدُ لِلَّهِ وَسَلاّمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطِفْى، أمَّا بَعُد:

جناب فیض مآب حضرت مولوی محمود شیرازی صاحب دَامَ فَیْضَه وَبَرَ کَاتُه '(الله تعالی ان کے فیض اور برکات کوقائم رکھے) فقیر حقیرنا چیز عثمان عفی عنه (کی طرف) سے تسلیمات اور وونوں جہانوں کے مزید درجات کی دعاؤں کے بعد (ملاحظہ فرمائیں) کہ آپ نے نسبت باطن کی کیفیات کے بارے میں جو لکھا تھا، وہ صحیح اور حضرات گرامی قد سنا الله تعالی باسرار ہم السامی (الله تعالی ان کے بلندرازوں کے طفیل ہمیں پاکیزہ بنائے) کی کتابوں کے مطابق ہے لکی بعض جملوں میں تھوڑ ایہت فرق ہے۔الله تعالی شانه آپ کوروز بروزامام الطریقه (مجدد لکی بعض جملوں میں تھوڑ ایہت فرق ہے۔الله تعالی شانه آپ کوروز بروزامام الطریقه (مجدد تقیق نافی) رحمة الله تعالی علیہ کے تمام بلند مقامات میں ترقیاں عطافر مائے۔باطنی نسبت کی ترون کا در یوج حقیقت محمدی (صلی الله علیہ وسلم) میں درود شریف کا بیصیف کھوا گیا ہے:

"اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَفُضَلِ صَلَوَاتِكَ بِعَدَدِ مَعُلُو مَاتِكَ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ عَلَيْهِ"-

فقیر عاصی پرتقصیرخود درودشریف ہے زیادہ تہلیل کسانی (زبانی طور پر لا الدالا اللہ پڑھنے) میں مشغول رہتا ہے، کیونکہ بیاری کی کثرت، جیسا کہ مراقبہ میں ہونا چاہیے، ایسا کرنے ہیں دیت۔

باتی جوچیز جمعیت اور باطنی ترتی کاسب دکھائی دے، اس پڑمل کریں۔ نقط (۲۲۷) مکتوب بنام (حضرت) حافظ عمر در از خان صاحب ً

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم

حامد أومصلياً ومسلماً (حمركرتے ہوئے اور درود پڑھتے ہوئے اور سلام پڑھتے ہوئے)۔
علاء وفقراء كے محب عالى شان خان حافظ عمر دراز خان صاحب سلمہ اللہ تعالى (اللہ تعالى اللہ تعالى أب كوسلامت ركھے)، فقير حقير ناچيز عثان عفى عنه (كى طرف) سے اسلام كے مسنون سلام كے بعد (ملاحظه كريں) كه انہوں نے مختلف كواكف كے بارے ميں جومكتوب ارسال كيا تھا، وہ موصول ہوا (اور) اس نے خوشحال كيا۔ اللہ تبارك وتعالى آب بلندمقام كودونوں جہانوں كى عزت ہے معزز ومكر م فرمائے۔

جناب من! بیٹے کووراشت سےروکنااوراس فرزندکو(اس) سے محروم کرناشری کاظ سے بناب من! بیٹے کووراشت سےروکنااوراس فرزندکو(اس) سے محروم کرناشری کاظ سے ناجائز ہے۔اس کے عدم جواز کی روابیت (یس) مشکو قالمصائے (جلد ۱۹۸۹) باب اللعان، ربع شکم فصل اوّل میں، بالکل اس طرح اعرابی کا قصد (آیا ہے جس نے) رسول صلّی الله علیہ وسلّم سے دریافت کیااوررسول اکرم صلّی الله علیہ وسلّم نے (اس کا) جواب دیا (ہے)۔ مائیدہ الحدیث): المنع عن نفی الولد بمجرد الامارات الضعیفة بل لا بد من تحقق و ظهور دلیل قوی الی آخرہ (مرقاۃ الفائے شرح المشکو قالمائے ۱۳۲۲)؛

حدیث کا فائدہ لیعنی بیٹے کو محض کمز ورعلامت کی بنا پراپ نسب سے محروم کرنے ہے منع کیا گیا ہے، بلکہ تحقیق کرنااور دلیل قوی کا ملنا ضروری ہے۔

## (۲۵) مکتوب بنام (حضرت) مولانا مولوی حسین علی صاحب "

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْم

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ وَسَلاَّمْ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطِفَى، أمَّا بَعُدَ:

فیض ما بعضرت مولوی حسین علی صاحب اوصلک الله تعالی الی اقصی المراتب (الله تعالی انسی بندمراتب پر پہنچائے) کی خدمت میں ، فقیر حقیر ناچیز عثان عفی عنه (کی طرف) سے تسلیمات اور دونوں جہانوں میں مزید درجات کی دعاؤں کے بعد (ملاحظہ فرمائیں) که آپ نے نسبت باطنی وغیرہ کی کیفیات کے متعلق جو مسرت وفرحت آمیز مکتوب بھیجا تھا، وہ موصول ہوا، اس کے مطالعہ ہے جدخوشی اور بہت زیادہ مسرت حاصل ہوئی۔الله تبارک وتعالی آپ کو حضرات پیران کبار علیم الرضوان ورحمة (الله ان سے راضی ہواور ان پرالله کی رحمت ہو) کے خاص فیوضات سے فیض وسر فرازی عطافر مائے۔ (نبی صلی الله علیہ وسلم کی) نون اور صاد کے طفیل۔

ماثورہ ذکرواذ کاروغیرہ ہے اصلی مقصدیہ ہے کہ (سالک) اپنی ذات کو عاجز اور نیست خیال کرے اور منعم حقیق جل شانہ کوصاحب نعمت اور بزرگ کے لحاظ ہے عظیم سمجھے۔ فقیر آنخضرت صلّی الله علیہ وسلّم کے عرس کے بعد پھرموسم گر ما کے ای طرح کے بخار میں بہتا ہے۔ دوکلمات پراکتفا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا ہے:

الا لِلَّهِ الدِّينُ النَّخَالِصُ " (سورة الزمر ٣):

لینی آگاہ رہوفالص عبادت خدائی کے لیے ہے۔

دوسری جگفر مایاہ:

يَوْمَ لاَ يَنْفَعُ مَالٌ وَّبَنُونَ إلاَّ مَنُ آتَى اللَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيُمُ (سورة الشراء ٨٨-٨٥):

یعنی جس دن نہ مال ہی کچھ فائدہ دے سکے گااور نہ بیٹے ہاں جوشخص خدا کے پاس یاک دل لے کرآیا۔

ایک اور جگه فرمایانے:

وَاذْكُواسُمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلَ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً (سورة المزل ٨):

. لین اورائی پروردگار کا ذکر کریں اور ہرطرف سے بے تعلق ہو کراس

كى طرف متوجه موجا ئيں۔

صوفیانے اللہ تبارک وتعالیٰ کے فرمان کی شرح میں کتابیں اور رسائل تالیف فرمائے ہیں اور اصلی مقصد مخضر طور پریہ ہے کہ عبادت کا انحصار قلب کی رغبت اور محبت پر ہے، جیسا کہ (اس) حدیث شریف میں واضح ہے:

"ارجنى يا بلال وقرة عينى فى الصلوة" (ان الفاظ ت" ارحنا بها يا بلال "، و يَحْصَدُ: مُجْمِع الزوائدا: ١٩٥٩ ، تقير ابن كثير ١٤٥٥ ، مُجْمَم الكبير ٢: ٣٢٠ ، اتحاف السادة ٣ : ١٢٥ ، المغنى ا: ١٤٥ ):

یعنی اے بلال! مجھے راحت پہنچا کیں اور میری آئکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔

اوراس کے علاوہ دوسرے امور تکلفات اور صرف شرعی مجبوری کے تحت ہوتے ہیں۔ میاں باراں کو بلاشبہ اپنے حلقہ میں بٹھا کیں ،توجہ دیں اور توجہ فر ما کیں ،کوئی مضا نقہ نہیں

، وہ دولطائف کافی ہیں، ان پر ہمیشہ عمل کریں، یہاں تک کہ (ان کو) ستر ہزار تک پہنچا ئیں۔

صاجزادہ محمر سراج الدین (صاحب) کو چندروز سے طقہ کرنے کا فرمان دیا گیا ہے۔ فقیر کی بیاری کے زور کے وقت ختم ہائے (خواجگان) کے بعد وہ درویشوں کے ساتھ طقہ کراتے ہیں۔

فقیر کا کہنا سیدصاحب معدوح کو یہ ہے کہ فقیر نے روائگی سے چندروز قبل (ان سے) کہا تھا کہ فی الحال ان کا معاملہ ولایت علیا تک ہے جو نصف سلوک ہے، ابھی اس سے زیادہ (اویر ) نہیں ہوسکتا۔ کچھ عرصہ تک ان اذ کار ومراقبات پر مداومت فرما کیں، اس کے بعدا گر فقیر کی زندگی رہی تو دیکھا جائے گا۔اب بھی اگر حضرت تعل شاہ مرحوم کے مریدوں میں سے کوئی صاحب کمالات اور صاحب حقائق آپ کے پاس آئے تو ان کوتوجہ فرما نمیں ،ان شاءاللہ تعالی تا شیرے خالی نہیں ہوگا۔فقط۔

بیاری میں محض غنودگی (کے عالم) میں لکھا گیا ہے،معذور فرمائیں۔

## حواشي فصل دوم

- (۱) اڑی ایک قصبہ کا نام ہے جو ضلع مظفر گڑھ، ڈاکخانہ محمود کوٹ میں واقع ہے(سیدا کبرعلیؒ)
- (۲) کا کاچیری لالای او کاغذی چیری دے (پشتو)۔ اس کا فاری ترجمہ: یعنی عموی صاحب کجارفت و کاغذاو کجااست (سیدا کبرمان )۔

مجموعة فوائد عثمانيه سيسسس ١٨٢

#### فصل سوم:

## ہمارے حضرت قبلہ قبلی وروحی فداہ (میرے دل وجان آپ پر قربان ہوں) کی عجیب وغریب نصیحت آمیز عبارات

ہارے حضرت تبلة لبی وروحی فداہ (میراول اور میراروح آپ پر قربان ہو) مخبر صادق صلّی الله علیہ وسلّم کے ارشاد مبارک <sup>ا</sup>؛

> "اَشَدُّ النَّاسِ بَلاءُ الْآنُبِيَآءُ ثُمَّ الْآوُلَيَآءُ ثُمَّ الْآمُثَلُ فَالْآمُثَلُ": كُلُّ (كَرْ العمال٣:٣١٤، مُبر٣٤٨، بحواله هي ابن حبان، عن الى سعيد، اتحاف البادة المتقين ١٤:١١،٥:١٢١، ٢٠٠٥، ٢٠٠٥):

لیمی لوگوں میں سب سے زیادہ آ زمائش حضرات انبیائے کرام کی ہوتی ہے، پھراولیاءاور پھران لوگوں کی جو درجہ بدرجہ ایمان کے اعتبار سے ان کے قریب ہوں۔

کے مطابق بیاریوں کی کثرت مثلاً رعشہ، فائج، دمہ اور دائجی سر درد میں مبتلا رہے۔ نیز
آپ کثرت ارشاد، خانقاہ شریف کے انظام، زائرین اور واردین کی احوال پری، کتب
نقسوف، مثلاً مکتوبات قدی آیات حضرت امام ربانی رحمۃ الشعلیہ، خواجہ مجموعہ رحمۃ الشعلیہ
اور دوسرے حضرات رحمۃ الشعلیم کی تدریس اور عقید شمندوں، حاضرین اور عائبین کے مسائل
کا جواب دینے کی وجہ سے عریضوں کے جوابات لکھنے کی فرصت نہیں رکھتے تھے، البندا اکناف
آفاق اور اطراف عالم ہے جوعریضے آپ کی خدمت عالی میں جہنچتے تھے، ان کے جواب لکھنے
کی خدمت آپ اس گنہگار پر تقمیر کو تفویض فرماتے تھے۔ بیدریرینہ خادم عریضوں کا جواب لکھکر
ارسال کرنے کے لیے حضرت قبلہ قبلی وروجی فداہ (میرے دل اور جان آپ پر فدا ہوں) کی خدمت میں لے جاتا تو آپ مکتوب الیہ (جے خط بھیجا جائے) کے حال پر کمال شفقت و محبت فرماتے ہوئے بعض خطوط پراپے فیض رقم قلم سے چند کلمات تحریر فرما دیتے تھے۔ اس کمترین

اور احقر خادم دیرینہ نے فیض رشحات کلمات جمع کر کے مکتوبات کاضمیمہ بنایا ہے اور مکمل وضاحت کی غرض سے مکتوب الیہ کا نام ہرعبارت کے شروع میں (بطور سرخی) لکھ دیا ہے۔

# بجناب حضرت تعل شاه صاحب منه العزيز سكنه دنده شاه بلاول صاحب قدس سره العزيز

میرے فیاض! جو کی مولی (اللہ تعالی) کی طرف ہے، وہ سب سے بہتر ہے۔ ہر کام میں صبر کی ضرورت ہے۔ اَلْحَمُدُ لِلَّهِ عَلیٰ کُلِّ حَالِ وَنَعُو ذُ بِاللَّهِ مِنْ حَالِ اَهْلِ النَّار، یعنی سب تعریفیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی ہیں اور ہم اہل دوز خ کے حال سے اللہ کی بناہ ما تگتے ہیں۔

نقیراور آنجناب فیض مآب، جن کا وقت آخرکو آئینیا ہے، فتنوں، مصیبتوں اور غمنے زور آنگیزا ہے، فتنوں، مصیبتوں اور غمن نور آنگیزا ہے، کے لیے ضروری ہے کہ رات اور دن میں پورے بحز و نیاز کے ساتھ ہر حال میں مولائے حقیقی عزاسمہ کی یاد میں مشغول رہیں۔ یہاں تک کہ کھنا بھر بھی اس کی یاد سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ کہد دیجیے اللہ اور بس، وما سواہ عبث وهوس، فانقطع علیه النفس، لیعنی اس کے سواسب کی کھ بریکار اور ہوں ہے، سو ہر سانس ای کی یاد میں گزار نا چاہیے۔

### بنام ملامحدرسول آخوندزاده صاحب لكون

آپ نے درہ تنگ ہے ہاشندوں کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے، میرے جناب! دنیا کا گر سارا تنگ ہے، اس کی فراخی دل کی کشادگی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ فرما تا ہے:

اَفَمَنُ شَرَحَ اللّٰهُ صَدُرَه وَ لِلْإِسُلامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنُ دَّبِهِ (سورة الزم٢٢):

یعنی پس کیا جس شخص کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا تو وہ اپنے

بروردگار کی طرف سے نور پر ہے۔

بشرح صدر سے مراد تعلقات کا توڑلینا ہے، جب ماسوئی اللہ تعلقات منقطع ہو جاتے ہیں

بشرح صدر سے مراد تعلقات کا توڑلینا ہے، جب ماسوئی اللہ تعلقات منقطع ہو جاتے ہیں

توانعام اورمصیبت ایک جیسے ہوجاتے ہیں۔ سومنسرین ، مخفقین اورصوفیا کے نزدیک شرح صدر

یمی ماسو کی اللہ تعلق کا ترک کرنا ہے۔ پس صوفی کو جا ہے کہ وہ تنہائی کے وقت غور سے دل کی
طرف متوجہ ہو کہ وہ اس جگہ (دنیا میں) کس لیے آیا ہے؟ اگر اس کی وجہ صرف اُمید ہے اور
غرض مال اور جاہ کا حصول نہیں ہے تو وہ شکر گزار ہوں اور مکر وفریب سے خوفز دہ اور ڈرتے
رہیں ، کیونکہ معنتی شیطان اور نفس امارہ گھات لگائے بیٹھا ہے۔ خدا کے ساتھ رہو، جس جگہ بھی
ہو۔ یہاں چندروز رہنا ہے ، اس کے بعد اصلی وطن کو جانا ہے۔ سوجو آدمی زادراہ نہیں رکھتا، وہ
جیران اور مرگر دان ہوجا تا ہے:

ہمہ اندرز زمن بتو این است کہ تو طفلی و خانہ رنگین است یعنی میری سب نفیحت مجھے میہ ہے کہ تو ایک بچہہے اور گھر (دنیا بڑی) رنگین ہے۔

## بنام قاضى عبدالرسول صاحب انگوى قوم مجيحى

میرے جناب! پناعمال میں کوتا ہی نظر آن کنتی ہے اور ان مقامات (درجات) میں سالک سے جوقول بغل اور عمل صادر ہوتا ہے، وہ ردوطرد کے قابل دکھائی دیتا ہے، نہ کہ قبولیت کے لائق پس سالک کوچا ہے بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے قیمتی اوقات کواذ کاروافکار اور عبادات و طاعات سے لبریزر کھے اور ظاہری و باطنی تمام کام اس (اللہ تعالیٰ) کے سپر دکر دیں۔ اس طرح کے نکات کو مجھانے کے لیے ملا قات ضروری ہے، میں کیا کروں کہ فاصلہ کی دوری مانع ہے:

رح عیم چاره ندارم که خدا کر دجدا لیعن میں کیا کروں چارہ نہیں رکھتا کہ اللہ نے جدا کر دیا۔ مولانا (رومی) صاحب مثنوی شریف میں فرماتے ہیں: فقرخوای آن بصحبت قائم است ند زبان درکار آید ند ز دست لیعن تو فقر مانگرا ہے، بیصحبت سے قائم ہے، ندزبان کام آتی ہے اور ند ہی (ید) ہاتھ سے (ماتا ہے)۔

خدا کے ساتھ رہو، جہاں بھی رہتے ہو۔ جناب شمس الدین حبیب اللہ مرزاجان جاناں صاحب قد سنا اللہ تعالیٰ باسرارہم الاقدس وافاض علینا من فیوضاتہ و برکاتہ (اللہ تعالیٰ ان کے بہت ہی پاک رازول کے ذریعے ہمیں پاکیزہ بنائے اور ان کے فیوض و برکات ہے ہمیں مستفید فرمائے ) فرمائے ہیں: ''جب سالک سیر کمالات پر پہنچتا ہے تو جھے تثویش لاحق ہوجاتی ہوجاتی کہ کہیں وہ طریقہ سے دست بردار نہ ہوجائے'' ۔قِصَّةُ الْعِشُق کَلا انْفِصَامَ (یعنیٰ داستان کے کہیں وہ طریقہ ہے وست بردار نہ ہوجائے'' ۔قِصَّةُ الْعِشُق کَلا انْفِصَامَ (یعنیٰ داستان کی کوئی حد نہیں ہے ) قلم یہاں پہنچا (اور )اس کا سرٹوٹ گیا۔ یہی کافی ہے۔ (آپ کی مشت کی دن خوش رہیں۔

## بنام سيد يوسف شاه صاحب

#### سكندشهروزيرآ باده

اےعزیز! ذوق وشوق وغیرہ جیسے بڑے حالات شروع میں، لینی ولایت مغریٰ میں (پیش) ہوتے ہیں اور جب معاملہ ظلال سے اوپر (مقامات) پر جاتا ہے تو سابقہ حالات گرد (وغبار) کی طرح اڑجاتے ہیں اور ذوق وشوق کی جگہ بےلذتی اور بے لطفی ورپیش آجاتی ہے۔
کان رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلِّم دَائِمَ الْفِحُو مُتَوَاصِلَ الْحُونُ نِ (الشمائل المحدید جم۱۰۵):

یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم ہمیثہ متفکر اور دائم ممگین رہتے تھے۔
اس بنا پر آپ بے لذتی سے بوجھل نہ ہوا کریں۔ میں کیا کروں آپ کے رہنے سہنے کی جگہ دور ہے اور آپ کی تشریف آوری کے وقت (یہ) فقیر بیار ہوتا ہے۔ حضرات مجدد یہ علیم الرضوان (ان سے الله داضی ہو) کے سلوک کوکسب کرنے کے لیے ان کی کتابوں کا مطالعہ کرنا،

اس رائے (طریقہ نفشندیہ مجدویہ) کی ضروریات بیس شار کیا گیا ہے۔قِصَّهُ الْعِشُق لَا انْفِصَامَ لَهَا (یعنی داستان عشق کی کوئی انتہانہیں)۔فقط والسلام

## بنام مولوی محرنورالحق صاحب ،شاه بوری

غرض ہے گہ آپشین کا مسرت ہے لبریز خط جس کے ہمراہ اس سرایا قدرت کی مدت میں قصیدہ ارسال فرمایا گیا تھا، اس نے خوشی اور رنج پہنچایا۔خوشی آپ کے اشتیاق کی فرادانی پر ہوئی اور رنج آپ کے ایک ہے سود کام میں اوقات کو ضائع کرنے پر ہوا، بلکہ ایک ممنوع کام (بیعنی) ایسے آ دمی کی مدح کرنا جو مدح کے مستحق نہ ہو، کی وجہ ہے ہوا۔ اس سے مدح کرنے والے کا بھی نقصان ہے، کیونکہ یہ حقیقت کے خلاف ہے، نیز ممدوح کا بھی (نقصان کے اکر نے والے کا بھی نقصان ہے، کیونکہ یہ حقیقت کے خلاف ہے، نیز ممدوح کا بھی (نقصان ہے) کہ اس نے خود کواس (مدح) کا مستحق سمجھا اور ہلاکت و تکبر میں مبتلا ہوا اور ہلاکت میں جا پڑا، لہذا اس طرح کے مادح (تعریف کرنے والے) کے بارے میں (نبی کریم صلی الشدعلیہ وسلم نے) فرمایا ہے:

قَطَعْتَ عُنُقَ آخِيْكَ (منداح بن عنبل٥:١٥):

لین تونے ایے بھائی کی گردن کوتو ژویا۔

۔ سوچاہیے کہ آپ اس کے بعد حضرت باری تعالیٰ جل شاند کی ثناء اور سید الکا نئات صلّی الله علیہ وسلّم کی مدح میں مشغول رہیں کہ (بیر) دارین کی سعادت اور کونین کی دولت ہے اور خود کو ذکر اور مراقبہ میں سرگرم رکھیں۔

## ينام حق دادخان صاحب ترين ك

سكنه ذريره اساعيل خآن

نقیری جانب سے سلی رکھیں۔ یہ معنوی کام رابطہ محبت سے تعلق رکھتا ہے۔حضور ہویا نہ، البتہ حضور کے لیے حضور حیات ہے۔ رابطہ پڑ تحکم رہیں اور ہر کام خواہ وہ آپ کی ذات سے ہو، یا کسی اور سے، میں کارساز حقیقی (اللہ تعالی) کی کارسازی پرنگاہ رکھیں، کیونکہ کل (قیامت کو)

مجموعه فوائد عثمانيه — ۱۸۸

ہرآ دمی کا معاملہ اسی ذات متعال سے متعلق ہے، بید دنیا چار دنا چار جھوڑ نا ہے۔ عقلمنداور داناوہ ہے جس کے دن کا حساب آسان ہو۔ یہی کافی ہے اور دعا ہے۔اپنے قلم سے لکھا گیا ہے۔

> بنام حاجی حافظ محمد خان صاحب " عندازی افغاناں

اےعزیز! گوش ہوش ہے ماعت فرمائیں کہ آج کام کرنے کا وقت ہے،کل ہرآ دی کو حسر ت اور ندامت کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ ہمیشہ زبان کواذ کار وافکار (الٰہی) میں تازہ رکھیں۔اللہ تعالیٰ شانہ آپ کی د کی مرادیں پوری فرمائے۔

بنام شاه نواز خال صاحب براخیل سکنه کلاچی گنژه پوران کے

فرصت کے دفت ذکر قلبی جوظا ہری و باطنی بر کات کا ذرایعہ ہے، میں مصروف رہیں۔ دنیا کے پیدا کرنے کا اصلی مقصد یہی ہے اس کے علاوہ سب بریکار ہے۔

بنام منظور على خان صاحب بودم انسوى قوم راجيوت

مولوی (محمود شیرازی) صاحب کوخوش رکھنا، جس وجہ ہے بھی ہو، (اس) فقیر کی خوثی ہے۔خدا پرست درولیش کی اعانت اور خدمت گزاری کوسعادت دارین خیال کریں اور جہال تک ہو سکے ضبح وشام ان کے حلقہ ہے نسبت رکھیں کہ اس نعمت عظمی اور غنیمت کبری کا ہاتھ لگن بڑا مشکل ہے۔اس وقت کواچھی طرح نگاہ میں رکھیں۔فقط

 کریاضت کے ساتھ (بیکام) آسان ہوجاتا ہے۔العاقل تکفیہ الاشار ق (بین عقمند کے لیے اشارہ کافی ہے)۔فقیر نے بالشافہ عرض کیا تھا کہ خدمت مولوی محمود شیرازی صاحب) کی خدمت مولی (تعالی) کی رضامندی کے لیے کریں اور علم ظاہری کو وسیلہ بنائیں۔اس سے زیادہ فقیر کو کھی تھیں آتا۔فقیر دعا گوہے۔

## بنام مولوى محرعيبى خان صاحب ولد قلندرخان صاحب

يى خيل، گنده پور، رئيس ندى

دو ماہ کا عرصہ ہوا کہ فقیر بخار اور اسہال میں مبتلا ہے اور مسجد کی نماز سے محروم ہے۔ حضرات گرای کے مزارات پر بھی بھی فقیر کی صحت کے لیے دعا ما نگا کریں اور مناسب وقت میں حضرت صاحبزادہ صاحب کی خدمت میں نیاز بے انداز اور تسلیمات و تکریمات عرض کریں ۔ فیلے

## بنام مولوى نورخان صاحب چکر الوى

مولوی نورخان صاحب سے گزارش (ہے) کہ فقیر آپ صاحب سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ شانہ (آپ ہے) راضی رہیں۔ (آپ کو) شغل باطن میں جوستی و کا ہلی در پیش ہے، فقیر نے اس کے دور ہونے کے لیے دعا کیں کی ہیں،اللہ تعالیٰ شانہ قبول فرمائے۔

## بنام عبدالغفورخان صاحب راجيوت

سكنه خيرژي (كيري) توالعضلع ريتك

فیمتی اوقات کوفراغت میں اذکار وافکار (الہی) سے لبریز رکھیں، کیونکہ سعادت دارین اور دولت کو نین کا پروانہ صرف مولی (تعالی) کی یاد سے نصیب ہوتا ہے۔ کام یہی ہے اور اس کے علاوہ سب کچھ برکار (ہے)۔

## بنام ميال غلام رسول صاحب رنگريز

سكنه دره اساعيل خان

فقیر کے حالات اس طرح (ہیں) کہ میاں عبدالرحمٰن صاحب کی روائلی کے وقت دمہ اور ہلکا بخارتھا، اب دمہ کی جگہ فالج جسے ہندی میں ادھڑ نگ کہتے ہیں، نے تمام دائیں طرف پکڑ کی ہے اور بخار پہلے کی طرح (موجودہے) بٹافی حقیقی (اللہ تعالیٰ) کی درگاہ سے شفا کی طلب ہے۔ زیادہ دعائیں۔

#### بنام سیدسر دارعلی شاه صاحب ولدسید بهاء الدین شاه صاحب بخاری ملتانی

آپ عزیزا پے مستعار اوقات کو، جن کا کوئی بدل نہیں، طاعات وعبادات اور اذکار و افکار (الہی) ہے معمور رکھیں، کیونکہ (یہ چیز) سعادت دارین اور دولت کو نین ہے، اس کے علاوہ سب بیکار۔(اپی) اہم وضر وری حاجات کی تکمیل ہمیشہ پیران کبارعلیہم الرضوان والرحمة ان کی رضا اور رحمت ہو) کے وسیلہ سے طلب کرتے رہیں۔ اِن شَا ءَ اللّٰہ قبولیت کے مقام پر پہنچیں گی۔ فقط

## بنام نوال جان صاحبٌ پنجابی

آپ جسمانی ملاقات کا موقع میسرآنے تک باوضوہ وکر پانچ سوبار درود شریف رات دن میں بلا ناغہ ورد بنا کیں اور استغفار ایک سومر تبہ نماز عصر کے بعد اور ایک سوبارضج سورے طلوع سے قبل پورے عجز و نیاز سے پڑھتے رہیں۔ اُمید ہے کہ اِنْ شَاءَ اللّٰہ حاجت مطلوبہ میں مفید ہوگا۔

## بنام غلام حيدرخان صاحب على ما معند لريه الماعيل خان

فقیرنے اس سے پہلے آپ کو حَسُبُنَا اللّٰهُ وَنِعُمَ الْوَ کِیْلُ کَافَتْم پڑھنے کا کہا تھا۔ آپ

ہیشہ پڑھتے ہیں یا اسے چھوڑ رکھا ہے؟ اس کاوردصدق دل کے ساتھ بلا ناغہ پانچ سو

رتبہ، اوّل اور آخر ہیں سوسو بار درود شریف کے ساتھ جاری رکھیں اور اس کا اوّا بمجوب سجانی

فوٹ صدانی شخ عبدالقاور جیلائی رحمۃ اللّٰہ علیہ کی روح پرفتوح کو بخش کر جناب ممدوح کے وسیلہ

ہے بارگاہ الہی جل شانہ سے اپنی حاجت طلب کرتے رہیں ۔ قوی اُمید ہے کہ آپ کا مطلب

ورا ہوگا۔ فقط

#### بنام میال محمد فاصل صاحب ، قوم اعوان ، عنه مکھد ضلع راولپنڈی

پردہ نشیں مستورہ حضرت بی بی صاحبہ وغیرہ اور ان کے خدام بہت زیادہ دعاؤں کے ساتھ مطالعہ کریں کہ آپ فقیر کو ہمیشہ (اپنا) دعا گو مجھیں، نیز آپ فقیر کو سن خاتمہ کی دعا کے ساتھ یا داور شادفر مائیں اور محب محمد سرور خان صاحب کوسلام اور دعائیں موصول ہوں۔

## بجناب ميراصاحبٌ قلندر، سكنه پشين، علاقه بلوچشان

ایک بار ہمارے حضرت قبلہ قلبی وروحی فداہ (میرے دل و جان آپ پر قربان ہوں) یمار تھے کہ جناب میرا صاحب قلندر کا خط آ پہنچا۔ حضرت اقدس نے اپنی بیماری، درداور بیقراری کے عالم میں اپنی طرف سے پشتو زبان میں اشعار کے اور یہی لکھ کرخط کے جواب میں ارسال فرمائے:

فائده نه کی بی دیدن سلامونه د اجل سیاره کوی جمیش تا ختونه

افغانی سلام درا غائی نه رانغلی ناجوڑ پروت فقیر حقیر پے دبستر دی منده به نه کی فوائد د مجلونه
پی حاضرغائب م دواژه پورنگ وینه
د قضا سپاره زینان به آسو ژدینه
په خپل کار سره مشغول اوسه عزیزه
د فقیر حال م جمیش د عنی وینه
په خپل جان سره فقیر عثان کوینه
د عثان مرض خفیف د جوژ به نبینه

بیا به وکی ته ارمان اے قلندره
د قضا سپار وچه تاخت په ممکن وکه
عثمان خوار زار پروت په میدان دی
بی اجله مرکائی نشته تماشه که
خطره مهراوژه پهزژه کنیس اے عزیزه
سوال و جواب د زائرین وار دین
درویشان او ز نان واژه سره وای

برجمہ: تیراانغانی سلام ملا (گر) تو خود نہ آیا، جب تک تو خود نہ آئے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔

یے فقیر حقیر بستر پر بیار پڑا ہے، موت کے سوار ہر آن دوڑ لگارہے ہیں۔ اے قلندر! پھر تو مزیدانسوں کرے گا، جب تو پر فوائد مجالس کونہیں پائے گا۔

جب موت کے سوارا پی ممکن دوڑ لگا ئیں گے تو اس وقت مجھے حاضر اور غائب دونوں برابر دیکھیں گے۔

عثمان خوارزار بستر پریزاہواہے اور اجل کے سوار اپنے گھوڑوں پرزین کس رہے ہیں۔

بغیر موت کے آئی موت کا تماشہ دیکھو، لیکن اپنے کام یعنی یاد مولا میں لیے رہو، اس میں کوئی غم نہیں۔

میری بات غور سے سنو، وہ میہ کہ دل میں گوئی خطرہ نہ آنے دو، اے دوست! فقیر کی حالت تو ہروقت الی ہی رہتی ہے۔

یے فقیر عثان ہمیشہ زائرین وواردین کے سوال کے جواب دیتار ہتا ہے۔ تمام درویش اور عورتیں ہے کہتے ہیں کہ عثان کی بیاری ہلکی ہے، صحت یاب ہوجائے گا۔

#### يشتواشعار كامنظوم فارسى تزجمه

برگبی تو خود نیائی او ندارد سود جم شاه سوارانِ اجل بر تاخت آیند دمبدم تو مجالس پر فوائد رانخوای یافت جم حاضر و غائب بود کیسان در آن لحظه دم باش شاغل در امر اینست بالکل بے الم حال احقر این چنین بروقت باشدا ہے منم این فقیر عثمان دائم بادلِ خود دمبدم مرض عثمان است کم ترصحت خواہدیافت جم لیک ساعی جمیں بود اکبر علی شاہ جم

آمد افغانی سلامت خود نیاور دے قدم ہمت بر بستر کنون بیار بشنو ایں فقیر اے قلندر! باز خواہی کرد افسوس مزید شہواران اجل چول تاخت برممکن خود بے اجل مر گیست تماشا کن ولیک خطرہ در خاطر میا ور گوش برختم بند میکند سوال و جواب زائرین و واردین جملد درویش وزنان این خن دارند برزبان ساخت این ترجمه اشعار سرود بهر رب

نوف: پہلے نواشعار کا ترجمہ وہی ہے جواو پر پشتو اشعار کے بعد دیا گیا ہے، آخری شعر کا ترجمہ بیہے:

ان اشعار کامنظوم (فاری) ترجمہ پروردگار (کی رضا) کے لیے اکبرعلی شاہ (مصنف مجموعة فوائد عثمانیہ) نے کیا ہے۔

بنام قاضی محمد امیر بخش صاحب مینام قاضی محمد امیر بخش صاحب منابع جھنگ سکند موضع احمد پورسیال مخصیل شور کوٹ منابع جھنگ

جس کار خیرے متعلق آپ نے دریافت کیا ہے، فقیر کواس متم کے معاملات میں مہارت نہیں ہے، آپ جو کام بھی کریں، اس میں فقیر کو دعا گو سمجھیں فقیر نے اپنے بزرگوں علیہم الرضوان کے فر مان کے مطابق کسی دنیا دار کے ساتھ تعلق اور آشنائی نہیں بنائی اور آئندہ بھی نہیں بناؤں گا۔سلام مسنون کا جواب شرعی تھم کے مطابق ویتا ہوں۔فقط

## بنام سيد بيرامير شاه صاحب

7.58.00

ِ سكنه وان كيلانوالي، توالع شاه يور

جب تک جسمانی ملاقات ہاتھ نہ لگے،اپنے اوقات عزیزہ، جن کا کوئی بدل نہیں ہے،کو مولی حقیقی جل شاند کی یاد ہے معمور رکھیں ۔ کام یہی ہے،علاوہ ازیں سب فضول ہے۔

بجناب حضرت لعل شاه صاحب

سكنه دنده شاه بلاول صاحب قدس سره العزيز

بخار کی شدت کی وجہ سے کیا لکھا جائے؟ سوائے اس کے کہ جو پچھ مولی سے ہے، وہ برائی ہے

#### بنام سيدگل صاحب ، دروليش خانقاه شريف سكنه خوست توالع خراسان

سلام مسنون کے بعد واضح ہو کہ اس ہے بہتر کون ساکام ہوگا کہ میر ابھائی وی علوم کے حاصل کرنے میں مشغول ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ شانہ اسے علم نافع عطافر مائے۔ نیروردگار عالم کے طفیل ۔ بخگانہ نمازوں کی مشخب وقت میں، جبیبا کہ فقہا علیہ الرحمة نے اپنی کتابوں میں تحریر فرمایا ہے، ضرور پابندی کریں، نیز لہود لعب سے اجتناب کریں فقیر کی طرف ہے دل میں کوئی فکرنہ کریں۔

#### بنام مولوی مهر محرصا حبّ سکندانگدشاه بلاول ، توابع ضلع شاه پور

جناب کا ایک رقعہ موصول ہوا، اس کا جواب لکھ کر میں نے بھیج ویا ہے۔ اس وقت کسی نے آپ کا خطارتی ویا ہے، جس کا جواب تعزیت کے انداز میں لکھا گیا ہے۔ اللہ تبارک وتعالیٰ تمام مرنے والوں کو بخشش کے سمندروں میں غرق فرما کر پس ماندگان کو صبر جمیل اور شکیبائی

جزیل عطافر مائے۔ آپ عزیز کے لیے ضروری ہے کہایئے فارغ اوقات، جن کا کوئی بدل نہیں ہے، کواذ کاروافکار وغیرہ کی عبادات ہے معمور رکھیں کہ (کرنے کا) کام یہی ہے (اور)علاوہ ازیں سب (کچھے) فضول ہے۔

نیز (آپ کے) مکانات وغیرہ جیسی عکر وہات کے گرنے سے پریشانی اور دُکھ کا سمامنا ہوا، چونکہ یہ مولی شانہ کی طرف ہے ہے البندا) قضائے الہی جل شانہ پرراضی رہنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ إِنَّا لِلَٰهِ وَإِنَّا إِلَٰهِهِ رَاجِعُونَ۔ الله تعالیٰ شانہ دونوں جہانوں میں آپ کو اس کے بدلے میں بے حیاب ثواب عطافر مائے (نبی علیہ الصلوٰة والسلام کے) نون اور صاد کے طفیل۔

بنام مولوی محمد عظیم صاحب چناوژ حال

سکنه کلاچی گنده بوران

كتابوں كى جلديں فقير كونهايت پيندآ ئيں تسلى فرمائيں۔

او صلك الله تعالى في الدين والدنيا الى غاية مايتمناه، بحرمة

حير البرية صلّى الله عليه وسلم:

HAT HAY

یعنی اللہ تعالیٰ آپ کی دین و دنیا کی وہ مرادیں پوری فرمائے، جن کی آ آپ تمنار کھتے ہیں ، مخلوق میں سب سے بہترین حضرت محمر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے۔

#### بجناب مولوی محمود شیرازی صاحب سکنه شراز توالع ایران

دوع بیضا پی خیریت ہے متعلق جو (فقیر نے ) ارسال کیے تھے، وہ ال گئے ہول گے؟ اور ان کے نہ ملنے کی صورت میں واضح ہو کہ فقیر پانچ وقت نماز متحب (اوقات میں) باجماعت مجد شریف میں ادا کرتا ہے۔اب دوروز ہوئے دوران سر (کی تکلیف) جاتی رہی ہاور بخار باتی ہے۔ بیسب پچھ تی ہے ہے نہ کہ افغانوں کی رہم پر۔ اوھراس وقت تک ہر طرح سے خیریت ہے، پوری تعلی ہے اپنے کاروبار میں مشغول رہیں کہ (بیہ) وقت، کام (کرنے) کا وقت ہے، کیونکہ جوانی ہے، بڑھا ہے میں پچھ بھی نہیں ہوسکتا۔ تار کی خبر نے اتنا زیادہ پریشان کیا کہ کیا لکھوں، کیونکہ یہاں کوئی انگریزی بڑھنے والانہیں تھا، میں دعا میں مشغول ہوگیا، صبر کیا اور دل میں بی تصور کیا:

حیله مستاده لویه خدایی زیاده طافت دغموند کرم خواریم چه دفاصبر آیت نازل شی ها تف لغیب آواز و که سواله فداییه همه بیج دی بیج کنژه

لیمی اے خدا مجھے بچھ پر ہی بھر وسہ ہے، میں خوار ہوں، زیادہ عموں کی طاقت نہیں رکھتا۔

جب آیت فاصبر (پس تو صبر کر) نازل ہوئی ہے تو میں غریب نے صبر کے تعویذ گلے میں لٹکالیے ہیں۔

ہا تف غیبی نے آ واز دی اللہ ہی کانی ہے، باتی سب کھے بیج ہے، بیج۔

بنام محمدز کریاصا حب ولدمولوی صالح محمد صاحب مرحوم الله علی مان واعظ دُیره اساعیل خان

ىيەدرودىشرىف:

"اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَفْضَلَ صَلُواتِكَ بِعَدْدِ مَعُلُومَاتِكَ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ عَلَيْهِ".

بلا ناغه رات دن میں ایک ہزار بارور دینا کمین ، ان شاء اللہ تعالیٰ دین و دنیا کے کاموں کی انجام وہی میں نفع دے گا۔ اتنا کافی ہے اور دعا۔

## بنام مولوي محرنورالحق صاحب شاه بوري

آپعزیز کے اہل پردہ (اہل خانہ) کو دیرینہ گھر سے نکالے جانے پراییا خوف اور دُکھ طاری ہوا کہ میں کیا تکھوں؟ مشکلات کے لیے کافی ذات (اللہ تعالیٰ) آپ کے خاتمی کاموں کو انجام دینے کے لیے غیب الغیب سے کوئی بھلاسب ببیدافر مائے ۔لوگوں کے پروردگار کے فیل وَمَا اَصَابَ مِنْ مُصِیْبَةِ إِلَّا بِاِذُنِ اللّٰهِ (سورہ التغابن اا):

یعنی اور کو کی مصیبت نازل نہیں ہوتی مگر خدا کے تھم ہے۔ اِن شَاء اللہ تعالیٰ کارساز حقیقی (یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو) ضائع نہیں فرمائے گا۔

## بنام حاجی عبدالکریم صاحب توم اترا

(نماز) تبجد کے بعد سے دعاضر ور پڑھیں:

"سُبُحَانَ اللّهِ وَبِحَمُدِهِ، سُبُحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمُدِه، اَسْتَغُفِرُ اللّهَ وَبِحَمُدِه، اَسْتَغُفِرُ اللّهَ وَبَحَمُدِه، اَسْتَغُفِرُ اللّهَ وَبَيْءَ وَ اَتُوبُ اللّهِ فَ اللهِ الْعَظِيمِ وَ اِتّوبُ اللّهِ "-

ر جمہ:اللہ پاک ہے اورای کی تعریف ہے،اللہ پاک ہے بہت بزرگ والا اورای کی تعریف ہے، میں اپنے اللہ ہے بخشش طلب کرتا ہوں جو میرارب ہے اوراس کے حضور تو بہ کرتا ہوں۔

اس کے بعد حضرت صاحب قبلہ و کعبہ کے وسیلہ سے اپنی حاجات درگاہ الہی سے طلب کریں ، آپ کی مراد پوری ہوگی۔ نہی کافی ہے اور سیلام۔

## بنام مولوى نورخان صاحب چكر الوى قوم اعوان

سحراور جادو کی تکلیف کے دفع کرنے کے لیے، اوّل درودشریف تین بار پڑھیں، اس کے بعد سات مرتبہ (سورہ) فاتح، سات بار آیة الکری اور سات بار جارقل (قُلُ يَاأَيُّهَا الْکَافِرُونَ، قُلُ هُوَ اللّٰهُ اَحَد، قُلُ اَعُوْ ذُهِ بِرَبِ الْفَلقِ، قُلُ اَعُوُ ذُهِ بِرَبِ النَّاسِ) پڑھ

کراپ جہم اور مریضوں پر دم کریں، ان شاء الله تعالیٰ اس کی تکلیف دفع ورفع ہوجائے گ۔

نیز (اپنے) گھر اور تمام حویلی میں ای تحریر کے مطابق دم کریں، اِن حَنَّ ءَ الله تعالیٰ تمام

امراض، دکھوں اور پریشانیوں کے لیے مفید ہے۔ اصحاب کہف کے نام لکھ کرڈولی میں بند کر

کے کھیت کے ہرکونے میں وفن کردیں۔ ان شاّء الله تعالیٰ کھیتی کی تمام پیاریوں اور ژالہ بارگ
وغیرہ (کے نقصان) کے لیے مفید ہے۔ باتی بیاریوں میں شفادیے والی اور مصیبتوں کو دور
کرنے والی ذات الله تعالیٰ شانہ ہے۔

Sund.

دوسرا: منتج صادق کے وقت اور نیز عشاء کے وقت بیران (گرامی) کا تجرہ شریف پڑھ کراور قر آن مجید سے بچھ( تلاوت کرکے ) بخشنے کے بعدان (پیران گرامی) کے وسیلہ سے جو (نیک) مقصد بھی ہو، اس کے لیے دعائیں مائلیں، اِن شَآءُ الله تعالیٰ (پیمل) مجربات میں سے ہے۔

وہ (او پر جو بیان ہوا ہے سورۃ) فاتحہ وغیرہ، تین وقت شنج ،ظہر اور عشاء باوضو پڑھ کرا پنے جسم ، (گھر کے ) آ دمیوں اور مال مویشیوں کے لیے کھانے کی کسی چیز پر دم کرلیں۔ یہی کافی ہے۔فقیر کو پانچے اوقات میں (اپنی) دعا گوئی سے غافل اور بے خبر نہ مجھیں۔

بنام حاجی حافظ محمد خان صاحب ترین سکندازی افغاناں مشکلے نیست کہ آسان نشود مرد باید کہ ہراسان نشود یعنی کوئی مشکل ایمی نہیں ہے جوآسان نہ ہوجائے ، بس آ دمی کوچاہیے کدوہ گھبرانہ جائے۔

ول کومضبوطر کھیں اور رات ون اللہ رب العزت کی درگاہ ہے (اپنے) پیران کبار قد سنا اللہ تعالیٰ باہرارہم الاقدس (اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے مقدس رازوں کے ذریعے پا کیزہ بنائے) کے وسلہ ہے(اپنی)عزت اور فتح مندی کے لیے دعاما نگتے رہیں۔اللہ تعالیٰ شانہ فیقی کارساز ہے۔ ہے۔(آپ کو) بھلانااس (فقیر کی) طرف سے محال ہے۔

## بنام شير دل خان صاحب لا موري

فقر کو ہمیشہ اپنا دعا گو بیجھتے رہیں۔ فقیر کے نام رقعہ لکھیں یانہ کھیں، دعاؤں کے قبول کرنے والی ذات اللہ تعالی شانہ کی ہے۔ کھیم مطلق کے حضور دم مارنے کی مجال نہیں ہے۔ بھی فرصت کے لحات میں (اپنے) اوقات عزیزہ کو توبہ اور استغفار وغیرہ (جیسی) عبادات سے معمور رکھیں کہ روز حساب آنے والا ہے، دنیاوی کام بہر حال ہوجائے گا، آخرت کا کام ہر اور) مشکل ہے۔ بہی (کرنے کا) کام ہے (اور) اس کے علاوہ سب بے فاکدہ ہے۔

بنام قاضی مجمد المبر بخش صاحب قریشی سکنداحد پورسیال بخصیل شورکوٹ بشلع جھنگ آپ نے باطن کی ستی کا جو بچھ لکھاہے ، پچ ہے کہ صوفی کا باطن ناجنسوں کی صحبت سے

وهندال موجاتا ب:

محبت بد اہل، تباہ می کند ویگ ساہ جامہ ساہ می کند بیعنی برے کی صحبت نباہ کر دیتی ہے، سیاہ دیگ کپڑے کو کالا کر ڈالتی

ہے۔ فقیر (آپ کے لیے) دنیاوی اورنفسانی دشمنوں کے شرسے بچے رہنے کی دعا کمیں کرتا ہے۔اللہ تعالیٰ شانہ (آپ کو) ان کے شرسے اپنی حفاظت میں رکھے۔لوگوں کے پروروگار کےصدیتے۔

History The Brick Whilliam Practice

### بنام الله دادخان صاحب ،محرر

میرے جناب! اپنے مستعار اوقات عزیز، جن کا کوئی نغم البدل نہیں، کواذ کار وافکار (الہی) وغیرہ (کی) عبادات ہے معمور رکھیں، کیونکہ دارین (دونوں جہانوں) کی سعادت اور کو نین (دنیاو آخرت) کی دولت مولی حقیقی (اللّدرب العزت) عزشانہ کی عبادت میں مخصر ہے۔ فقط

#### بنام محمر عبدالله صاحب ً سكنه بندر بمبئ

فقیر کی طرف ہے مسنون سلام کے بعد ملاحظہ فرمائیں کہ طریقت کے کام (مریدی) کے لیے ایک بار (کی) ملاقات کی ضرورت ہے۔معدوز فرمائیں ال

## بنام مرد مان کڑی شادی زئی قوم ناصر

تمہارے اور کا کر قوم کے لوگوں کے درمیان لڑائی کا جوانظار (خدشہ) تھا، وہ رفع ہو گیا۔ اللہ تبارک وتعالی متقبل میں (تمہیں) ایس ناشا کستہ حرکتوں ہے اپنی حفاظت میں رکھے۔ ایسے وقت میں فکر کرنا ضروری ہے، دوسرے ناصر (قبیلے کے لوگ) کیا کررہے ہیں؟ جہاں تک ہو سکے تم خود جنگ وجدل سے دوررہو۔

## بنام بدرالدين صاحب درزى عند تصبه جونده باجوه ، توابع ضلع سالكوك

اے عزیز! چاہیے کہ آپ (اپنی) مستعار زندگی کے اوقات عزیزہ کو ہمیشہ عبادات، طاعات، اذ کاراورافکار (الہی) ہے معمور رکھیں، کیونکہ دارین ( دونوں جہانوں ) کی سعادت اور کونین ( دنیاو آخرت ) کی دولت کا انتھار مولی (اللہ رب العزت ) عزشانہ کی یاد پر ہے۔

## بنام ملا با دشأة ، شادى زئى قوم ناصر

صبح (کی نماز) کے وقت نماز فرض اور سنت کے درمیان، سات بار سورۃ فاتحہ یعنی المحصّد لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِین، ہم اللّٰہ کے ساتھ، آخر تک، سات دن بلا ناغه مریض پردم کریں اور اس کا تواب حضرت قبلہ و کعبہ (خواجہ دوست محمد قند صاری) نور اللہ تعالی مرقدہ الشریف و برداللہ تعالی مضجعہ اللطف (اللہ تعالی ان کی قبر مبارک کومنور فر مائے اور ان کے مزار انور کو خنک فرمائے کے دوح پرفتوح کو بخش کر جناب شافی حقیقی (اللہ تعالی) جل شانہ سے اپنے بھائی کی صحت کے لیے دعاما تکتے رہیں۔

بنام میال احداورغلام محد سکنه موضع و بهر بخطیل خوشاب

اے عزیزان! حیات مستعارے (قیمتی) اوقات کوغنیمت سمجھتے ہوئے اہم کام، جویاد مولی اور معبود حقیقی (اللہ تعالی) کی عبادت ہے، میں معمور رکھیں، یہاں تک کہ ایک لحظ اور لمحہ بھی غفلت میں نہ پڑیں، کیونکہ دارین کی سعادت اور کونین کی دولت اس میں منحصر ہے۔

روبلي بنام محمد مهربان خان صاحب ولدشهاب الدين صاحب كلي عنه بليانه ضلع ذيره اساعيل خان

بعض ہندوستانی دوستوں کے رقعات سے معلوم ہوا کہ ماہ ذکی الحجہ کی گیار ہویں تاریخ سے منی شریف میں وبا پھوٹ پڑی (اور) چھسات دنوں میں چالیس ہزار کے قریب حاجی آخرت کوسدھائے ،اس وجہ سے شہاب الدین خان صاحب کی (خیریت کی) طرف سے بڑا انتظار دامنگیر ہے۔ بنام علیم میلیم الله بخش صاحب اوران کے بیٹے میان غلام نبی صاحب اور ان کے بیٹے میان غلام نبی صاحب آ

اے عزیزان! (اپنی) مستعار زندگی کے اوقات (عزیزہ)، جن کا (کوئی) نغم البدل نہیں ہے، کواذ کاروافکار (الٰہی) وغیر (کی سے مورد سیس، یہاں تک کہا لیک لحظ اور لمحہ غفلت میں نہ پڑیں، کیونکہ دارین ن سعادت اور کہ نین کی دولت کا انحصار اس پر ہے۔ فقط

#### بنام سید مسن حسین شاه صاحب سکنه پیریهائی،علاقه میانوالی،توابع ضلع بنوں

اے عزیز! انسان کے پیدا کرنے کا سب سے بڑا مقصد ایک قول کے مطابق معرفت
الہی اور ایک (دوسر ہے) قول کے مطابق اخلاص سے عبادت (الہی) کرنا ہے۔ سو دونوں
اقوال کی غرض ایک ہی ہے۔ لیس فرصت کے لمحات میں (اپنے) اوقات عزیزہ جن کا (کوئی)
فعم البدل نہیں ہے ، کواذ کاروافکار (الہی کی) عبادا سے معمور رکھیں اور استیر کی اسیس کے استعفار کو کثرت سے اپنا ور دبنا کئیں عیش ، نینداور کھانے نے کے اوقات آگ (آئرت میں)
نصیب ہوں گے اور بمیشہ اپنے ایسے کا موں پر جوالڈ اسل کی یا کے بغیر بموں ، منر مند د سے والے اور استعفار کرنے والے (بئیں) رہیں۔ اس سے روز ان اسل کی اسیس کے بھیر بھی ہے۔
علاق وسب کچھ بھی ہے۔
علاق وسب بچھ بھی ہے۔

بنام ملانسيم گل آخوند بنونچی سکنه موضع نورژ ، توابع ضلع بنوں

دوبارہ لکھاجاتا ہے کہ بیخواب اور خیالات استعداد (یاطن) کی اطلاع دیتے ہیں ،کین ایسے امور سے مغرور نہ ہوں کہ شیطان لعنتی انسان کے ساتھ سخت دشمن ہے، اس نے بہت سے سالکوں کو اس طرح کے امور میں گراہ کر دیا ہے۔ ہر وقت خوفز دہ اور ڈرتے رہیں ،فخر اور قبولیت کی جگہ کہاں؟ (اس سے) زیادہ ملاقات پرموقوف ہے۔ بنام هجمرا مین صاحب پراچیه، بانی عند شهرانک اور ملاحی توله، تو ابع ضلع راولینڈی ایک لحظه اور لیحه بھی غفلت میں نہ پڑیں۔ (کرنے کا) کام یہی ہے، اس کے علاوہ سب نضول (ہے):

"وَاذُكُوِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلُ إِلَيْهِ تَبُتِيلًا" (سورة المزل ٨): ليني اور آپ يادكرين اپنے رب كانام اور سب سے الگ ہوكراس كى طرف متوجہ ہوجائيں۔

ظرف موجه موجایل و موس فانقطع علیه الفنس: قُلُ اَلله و بس و ما سواه عبث و هوس فانقطع علیه الفنس: لینی کہیے اللہ اور بس اور اس کے علاوہ سب کچھ بے فائدہ اور ہوں ہے، پس تہمیں ای (عقیدہ اور عمل) پر مرنا چاہیے:

ذکر گو ذکر تا ترا جان است پاکی دل ز ذکر رخمٰن است یعنی ذکر کروذکر جب تک تم میں جان ہے، دل کی پاکیزگی رحمٰن (اللہ رب العزت) کےذکر سے ہے۔

بنام فيض على شاه صاحبٌ، سكنه كھوتكه، علاقه خوشاب توابع شاه بور

چاہیے کہ فرصت کے وقت کواذ کار (الہی) ہے مامور کرکے جناب باری تعالیٰ شانہ میں تغرع اور زاری کرتے رہیں، اِن شَاءَ اللہ تعالیٰ فیضیاب ہوں گے۔ زندگی کا خلاصہ مولیٰ (تعالیٰ) کی یاد ہے اور سب کچھاس کے مقابلے میں بے فائدہ ہے۔

Mary and the state of the state

MAR.

## بنام صاحبز اده محرگل صاحب خلف فقيرمهترموي صاحب مرحوم

"جوحفزت حاجی دوست محمد (قندهاری) صاحب رحمة الله علیه کے خلیفہ تھے، قوم یاسین زئی سید، حال ساکن پلیانہ، جہاں انہوں نے ان (لیعنی حضرت مہترموگ) کی خانقاہ (شریف) بنائی ہے۔"

آ پ نے صادیوں کا کی بداعتقادی کے جوحالات تحریر فرمائے ہیں،میرے جناب! ہر آ دمی قیامت کے روز اُسپے عمل کا بدلہ پائے گا۔ کیا آ پ نے ہیں سنا؟:

الْيُوْمَ تُجُولى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ لاَ ظُلْمَ الْيَوْمَ (سورة المُون ال): ليَّنْ آج بِرُخْص كواس كے اعمال كابدلد ديا جائے گا، آج كوئى ظلم نه بوگا۔

کیا آپ غیبت، جھوٹ اور بہتان کے معنی نہیں جانے؟ ہادی مطلق (اللہ رب العزت) جل شانہ تمام مسلمانوں اور مومنوں کو ہدایت (نصیب) فر مائیں۔ حافظ حقیقی (اللہ تعالیٰ) جل شانہ ان لوگوں کے شراور دشمنی ہے آپ کواپنی حفاظت میں رکھے، اپنی راد بیت کے صدیجے۔

## بنام ملافقير محمد صاحب تخروثي سل

تک دئ کی دوری اور فراخی (رزق) کے حاصل کرنے کے لیے: رَبِّ لاَ تَذَرُنِی فَوُدًا وَّ اَنْتَ خَیْرُ الْوَارِثِیْنَ (سورۃ الانبیاء ۸۹): یعنی اے میرے رب! مجھے اکیلا (لاوارث) نہ چھوڑ اور تو (سب سے
بہتر) وارث ہے۔

پانچ سوباراول اور آخر میں سوسوم تبہ در دد شریف پڑھ کر ہمارے مرشد حضرت صاحب (حاجی دوست محمد قندھاری رحمۃ اللہ علیہ) کی روح مبارک کو بخش کر، بعد از ال اپنی حاجبۃ کے پورا ہونے کے لیے ان کے وسیلہ ہے جناب باری تعالیٰ سے دعا مائکیں فقیر کو بھی (اپنا دعا گو مجھیں۔

## بنام قائم دين صاحبٌ پنجابي

فرصت کے دفت میں یادمولی (تعالی) جس میں دونوں جہانوں کی سعادت اور کونین (دنیا و آخرت) کی دولت کا راز پوشیدہ ہے، مشغول رہیں۔ کام بیر (ہی) ہے، اس کے علاوہ سب فضول۔

## بنام سيد على بيرامير شاه صاحب

سكنه وإل كيلانوالي ،نوابع ضلع شاه پور

الله تبارک وتعالی کمتوبات مقدی (امام ربانی شخ احد سر مندی قدی سره) کے فیوضات ہے (آپ کو) سرفراز فرمائیں، نیز الله تعالی شانه مبارک بنائیں کبھی مجھی فرصت کے کمحات میں مطالعہ فرماتے رہیں۔

#### بنام ملاعبدالحق آخوندزاده صاحب مرى بإل ها سكنشين غر، توابع ضلع ابدِز كي

فقیر کا ہمیشہ ہے معمول ہے کہ لا چاری میں (بھی) خط کا جواب لکھاجا تا ہے، کیونکہ اس سال بھی اکثر ادقات فقیر دمہ اور موکی دانوں (پھوڑ ہے پھنسیوں) میں مبتلا رہا ہے۔ جب (بی) مولیٰ (تعالیٰ) ہے ہے، تو سب بہتر (ہی) ہے۔

## بنام ملا خدا دا دقوم سابنی

سكنه موضع جابرگان ،توالع دريره اساعيل خان

مریدکواخلاص اورقبلی رابطہ کی ضرورت ہے، بلکہ آپ جیسے غریب اور عیال دار آدمیوں کے لیے بوقت ضرورت اوگوں کے ساتھ گزر بسر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جہاں تک مکن ہوشرعی امور (کی) مخالفت سے مختاط رہیں۔ حافظ حقیقی (اللہ) جل شانہ آپ عزیز کوان لوگوں کے شراور دھنی سے اپنی حفاظت میں رکھے لوگوں کے پروردگار کے صدقے۔

## بنام حق دادخان صاحب ترين

1431200

سكندوره اساعيل خان

فقیران شاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہر گز فراموش نہیں کرے گا تسلی رکھیں ،اللہ تعالیٰ شانہ آپ کو ضائع نہیں فرمائے گالیکن حتی الوسع آپ خود شرعی (امور) کی مخالفت سے اجتناب کریں۔ فقط

## بنام متولى خان صاحبٌ ينجاني

چاہیے کہ آپ اہل زمانہ کی لغوا در بیہودہ باتوں سے کنارہ کش ہوکر استقامت سے دین امور، نمازر دزہ اور یا دمولی (تعالی) جوسب سے اولی ہے میں مشغول ہوجائیں، کیونکہ دونوں جہانوں کی سعادت اور دنیا و آخرت کی دولت کا انحصار اسی میں ہے۔فقیر کو ہمیشہ (اپنا) دعا گو سمجھیں۔

#### بنام جناب مولوی عبیدالله صاحب ت سکنه در ره اساعیل خان

آپعزیز اس آخری وفت (عمر کے جھے) میں (خودکو) دنیادی کاموں میں اس قدم
اورا تنازیادہ ندالجھا ئیں، پس مردوہ ہے جواس طرح کی مشکل میں اپنے مستعارفیمتی اوقات
جن کا کوئی نغم البدل نہیں، کوانتہائی اہم چیزوں میں صرف کرے اوروہ مولی (تعالی شانہ) کی یا
اوراقوال وافعال (باتوں اور کاموں)، بلکہ تمام حالتوں میں شریعت پاک کی پیروک کرنا ہے۔
میرے جناب! دو کلمات پر اکتفا کرتا ہوں، تا کہ آپ دل تنگ نہ ہوں۔ (یہ) وقت
کام کرنے کا وقت ہے، کل حسرت اور شرمندگی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک وتعالیٰ کے ارشادی جانب نگاہ فر ما ئیں کہ اس نے ایک جگہ فر مایا ہے:

وتعالیٰ کے ارشادی جانب نگاہ فر ما ئیں کہ اس نے ایک جگہ فر مایا ہے:

لعنی اے ایمان والواتم ایمان لاؤ۔

اوردومری جگہ ارشاد فرمایا ہے: اللا کِلْلَهِ اللّهِ یُنُ الْخَالصُ (سورۃ الزمر٣): لیعنی یا در کھو! عبادت خالص اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہی کافی ہے اور دعا۔

بنام نواب غلام قاسم خان صاحب کی خیل اللوالی، ٹا تک، توالع ضلع ڈیرہ اساعیل خان ہمیشہ اہل سنت (وجماعت) کے بلندطریقہ کا اتباع ور زنہ شیعہ ہے اجتاب کریں۔

بنام ملاجانان آخوندزاده صاحب، قوم موتك ك

سکنہ مرغہ ہوتک، ملک خراسان برخوردار محد سراج الدین فاری، صرف ونحو، منطق تا قطبی اور شرح عقائد منفی (کی مخصیل) ہے پوری طرح فراغت یا چکے ہیں، اب علم فقہ میں کنز آخر کی (کتاب) الاجارہ کے پین اور شرح کتاب الحج اور اصول فقہ میں نور الانوار کے باب قیاس تک پڑھ لیا ہے۔ عنایتیں اور مہر بانی کرتے ہوئے ان کے لیے بہت زیادہ دعا کیں فرماتے رہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ شانہ (انھیں) جلدی ہے (ان کے) دلی مقاصد میں کا میاب فرمائے۔

> بنام محمرامتیازعلی خان صاحب ًراجیوت رئیس سنجل ضلع مراد آباد

اےعزیز! اپنے قیمتی اوقات، جن کا کوئی تعم البدل نہیں ہے، کواذ کاروا فکار (الہی) سے معمور رکھیں اور پانچے وفت کی فرض نمازیں، مستحب اوقات میں جوفقہا علیہم الرحمة نے کتابوں میں لکھے ہیں، جماعت کے ساتھ اداکریں۔ جہاں تک ممکن ہوا لیم محفلیں اور مجلسیں، جن میں غیر شرعی چیزیں ہوں، ان سے دورر ہیں، کیونکہ درویش کے لیے ناجنسوں (دنیاداروں) کی

صحبت زہر قاتل ہے۔لوگوں کے آنے جانے سے بھی خوفز دہ اور ڈرتے رہیں، کیونکہ مرتبہ اور ریاست کی محبت ان سے پیدا ہوتی ہے اور اہل وعیال کے ساتھ ضرورت کے مطابق (ہی) میل جول فرمائیں:

دادیم ترا از گنج مقصود نشان گرما نرسیدیم تو شاید بری یعنی ہم نے مخصے گنج مقصود کا پیتہ بتا دیا ہے، اگر ہم (اس تک) نہیں پہنچ پائے تو شاید تو (اسے) پالے۔ ہمیشہ فقیر کو (اپنی) دعا گوئی سے غافل اور کا ہل نہ مجھیں۔

بنام صاحبز اده ولی الله خان صاحب مخلف امان الله آخوند صاحب منام صاحب الله قوم لودین ملک خراسان ، جوحضرت حاجی دوست محمد (قند صاری) صاحب (قدس سره) کے خلفا میں سے تھے

فقیر ماہ شوال میں، دوتاریخ تک بخار، کھانی اور دمہ کی بیاری میں یوں مبتلا رہا کہ کسی آ دمی کو بھی فقیر کی زندگی کی اُمید نہ رہی، اب شافی حقیق (اللہ) عزشانہ نے یوں شفا بخشی ہے کہ نماز فرض کو بڑی مشکل ہے کھڑے ہو کر پڑھ لیتا ہوں۔ طاقت بالکل نہیں رہی اور کھمل ضعف اور نقاجت (لاحق ہے)۔ چونکہ آ ہے عزیز (میرے) محبوں اور مخلصوں میں ہے ہیں، لہذالکھا جاتا ہے کہ خاتمہ بالخیر کے لیے دعافر ما تیں۔

یہ چند کلمات بڑی تکلیف سے اپنے قلم سے لکھے ہیں۔ان عزیز دوستوں، خاص کر (آپ کے) حقیقی بھائیوں، سیاہ بندی کے (موجودہ) باشندوں اور ای طرح آیندہ ہونے والے (احباب) کومسنون سلام اور دونوں جہانوں کی کامیا بی کے لیے دعا کیں پہنچا کیں۔
آپ کی بزرگی اور صاحبز اوگی کے پیش نظر آپ کا فقیر کے لیے سلام مسنون بھیجنا (میر بے لیے) خجالت اور شرمندگی ہے، مگر فقیر آپ کے لیے یوں دعا گو ہے، جس طرح کہ دوسرے دوستوں کے لیے بوں دعا گو ہے، جس طرح کہ دوسرے دوستوں کے لیے اور سلام۔

بنام محمد مرورخان صاحب سکنه مکھڈ ، شلع راولپنڈی آپ جس جگه رہیں، خدا کے بن کر رہیں۔اب نقیر پانچ (وقت کی) نمازوں کو معجد شریف میں باجماعت اداکر تاہے،اطمینان رکھیں۔

بنام مولوی سعد الله صاحب، نبیره حقائق ومعارف آگاه جناب حاجی مولوی غلام حسن صاحب مرحوم سکندژیره اساعیل خان

آپ کے اقارب (قربی رشتہ دار) آپ کے لیے عقارب (بچو) بن گئے ہیں، آپ،خداپر بھروسہ رکھیں فقیر کواپنے وظیفہ جو کہ (آپ کے لیے) دعا گوئی ہے، میں مصروف سمجھیں۔

> بنام محرنصیرخان صاحبؒ، بلوچ چنگو انی چوٹی زیرین توابع ضلع ڈیرہ غازی خان

حقیقی انتقام لینے والا اللہ تعالی شانہ ہے فَعَّالُ لِّمَا یُرِیُدُ (سورۃ ہودے ۱۰) لیعنی وہ جو چاہتا ہے کر لیتا ہے۔ ہر کام پروردگار جل شانہ کی منشا سے (ہوتا) ہے۔ ال شاءاللہ تعالی وہ آپ کوضائع نہیں کرے گا۔

بنام مولوی محرمیسی خان صاحب ولد حاجی قلندر خان صاحب بنام مولوی محرمیسی خان صاحب ولد حاجی قلندر خان صاحب بخش م پی خیل، گنڈہ پور، رئیس مُدی میر مے محب! فقیر کی طرف ہے بالکل تسلی رئیس، فقیر آپ سے خوش ہے، اللہ تعالیٰ شانہ آپ سے راضی رہیں۔اس جانب ہے سی قسم کا فکرنہ کریں اور رات دن مولیٰ (تعالیٰ) کی یاد میں مصروف رہیں، کیونکہ انسان کی تخلیق کا اصلی مقصد باری تعالی شانہ کی معرفت ہے، نہ کہ کوئی دوسرا کام یہی کافی ہے اور دعا ئیں۔

بنام مولوی وا محاجی غلام حسین خان صاحب، پیشان عیسی خیل ع

سكنه شهريسي خيل ضلع بنول

میرے محت! فقیر کو جائے کہ جہاں بھی رہے، خدا کا بن کررہے۔ دل کو ماسو کی اللہ (کی محبت) سے (خالی کرکے) سلامت رکھنا دین متین کی ضروریات میں سے ہے، (للبذا) جس عبد قلب کی سلامتی ہاتھ گئے، (وہاں) بلاضرورت جائیں اور جمعیت (قلب) کا حصول نص (قرآنی) کے مطابق حاصل کریں کہ (ارشاد الہی ہے):

"يَوْمَ لاَ يَنْفَعُ مَالٌ وَلا بَنُوْنَ اِلَّا مَنُ اتَّى اللَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيُم"

(سورة الشعراء ٨٨-٩٨):

یعن جس دن نہ کام آئے گا مال اور نہ بیٹے ،مگر جواللہ کے پاس (بے عیب) دل لے کرآیا۔

بنام جناب حقائق ومعارف آگاه حضرت صاحبزاده مولانامولوی محرسراج الدین صاحب مد ظله وعمره ورشده

آئیموں کو چومنے (یعنی بہت زیادہ پیار) کے بعد فقیر کی طرف سے (ملاحظہ فرمائیں کے) آپ نے فقیر کے خط کا جواب نہیں بھیجا، (اس کا) انتظار دہتا ہے:

ع۔ دیدهٔ احقر ودل ہمراہ تست لیعنی احقر کی آ مکھاور دل تیری طرف متوجہ ہیں۔ اب پھرلکھ رہا ہوں:

خاک شوخاک تا بر دیدگل که بجز خاک نیست مظهرگل یعنی تم خاک بن جاؤ خاک، تا که (تمہارے دامن میں) پھول اُگیں کیونکہ خاک کے سواکہیں پھول نہیں اُگئے۔ بیٹا جی! صاحبزادگی کو بالائے طاق رکھیں اور مسکینی، عاجزی اور تواضع کی ٹوپی کو سریر پہن لیں۔

> ع۔ کسے کن کہ عزیز جہاں شوی عے۔ کسے کن کہ عزیز جہاں شوی لیعنی تو ایسا کمال حاصل کر کہ ہر دلعزیز بن جائے۔ ایے صحیح حالات کی وزیادتی کے بغیر ضرور لکھیں۔ یہی کافی ہے اور دعا۔

بنام جناب مولوی محمود شیر ازی صاحب سکنه شیراز وابع ایران

اَلْحَصُدُ لِلَّهِ بِهَارِيوں کے دامنگير ہونے کے باوجود پانچ وقت کی نماز متجد شريف ميں باجماعت ادا کرتا ہوں اورا کثر اوقات فجر کے ختم شريف کے بعد حلقہ کی نيت ہے بيٹھتا ہوں۔

اے عزیز! آپ کے لیے ضرور ک ہے کہ اپنے قیمتی اوقات کو مولی (تعالی) کی یاد ہے معمور کھیں، کیونکہ (یہ) وقت کام کرنے کا وقت ہے کہ (اب) صحت اور جوانی ہے (اور) برها پیس اوقات گزشتہ پر حسرت، افسوس اور شرمندگی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا:

دادیم ترا از گئج مقصود نشان

گرما نرسیدیم تو شاید برسی

گرما نرسیدیم تو شاید برسی

سکے تو شاید برسی

سکے تو شاید تو شاید برسی

سکے تو شاید تو شاید برسی

سکے تو شاید تو اس تک ) نہیں بہنے

بنام فرزندها بى حافظ محد خان صاحب ترين سكندارى افغانال ، توابع ضلع مظفر گره اللَّهُمَّ نَوِّدُ قَلْبِي بَعِلْمِكَ وَاسْتَعْمِلُ بَدَنِي بِطَاعَتِكَ: لینی اے اللہ! میرے دل کواپے علم ہے منور فر مااور میرے بدن کواپی اطاعت میں مصروف فرما۔

کوسات مرتبہ(اپنا) سبق شروع کرنے سے پہلے پڑھیں۔فقیر(آپ کے) مطالعہ کی کشائش، ذہن کی تیزی اور سبق پڑھنے کی محبت (ذوق) کے لیے دعا کیں کررہا ہوں اور کرتا رہوں گا تسلی کھیں۔

## بنام ملا با دشاهٔ شادی زئی ، قوم ناصر

سات بارفاتحدالكتاب يعنى المحمدُ لِللهِ (شريف) آخرتك، قُلُ هُوَ اللهُ أَحَدُ آخرَ تك، قُلُ اَعُودُ بِرَبِ لُفَلَقِ اور قُلُ اَعُودُ بِرَبِ النَّاسِ آخرتك، سب بِرُه كُرُفان مُحركودم كرين، إنْ هَاءَ الله تعالى صحت وعافيت كاموجب موكا-

## بنام سيدامير شاه صاحبٌ بلاولي بهداني

ویگرعرض ہے کہ (اپنی) جائے سکونت، ختمات (شریف) کرنے، باطنی احوال اور وہاں کے اپنے پیروکاروں کے بارے میں آپ نے بھی نہیں کھا، بہت زیادہ انتظار رہتا ہے۔ (آپ کو) چاہیے کہ ماضی کے برخلاف، ظاہری و باطنی حالات وغیرہ (اور) کلی اور جزی حالات تفصیل سے تحریر فرمائیں، تاکہ اس کا انتظار ختم ہوجائے۔

## بنام بادشاه اور محمر عرخ اسان ، قوم توخی المضدر زئی

میرے عزیزو! دنیا آنے والی اور جانے والی ہے، یعنی سے آتی ہے اور شام چلی جاتی ہے۔ عقلندوہ ہیں جو غم دین میں سرگرداں ہیں، نہ کد دنیا کے لیے جو کہ فانی ہے۔ فقیر کو ہمیشہ (اپنا) دعا گو ہمجھیں اور پریشان نہ ہوں۔ رات دن انہی اذکار میں مصروف رہیں جو فقیر نے بتائے ہیں۔ حضرت صاحب قبلہ و کعبہ (حاجی دوست محمر قند حاری) نوراللہ

تعالی مرقده الشریف (الله تعالی آپ کی قبر مبارک کومنور فرمائ) کاختم ، آیت شریف
رَبِ لا تَذَرُنِی فَرُدًا وَّ اَنْتَ خَیْرُ الْوَ ارِ فِیْنَ (سورة الانبیاء ۸۹):

یعنی اے میرے رب مجھے اکیلانہ چھوڑ اور توسب سے بہتر وارث ہے۔''
پانچ سو بار، اوّل اور آخر میں سوسو مرتبہ درود شریف ، شبح و شام، باوضو، بلا ناغہ ورو
بنا تمیں۔

بنام ملا غلام <sup>ال</sup>صد لین آخوندزاده صاحب ملا غلام <sup>ال</sup>صد لین آخوندزاده صاحب ملا غلام الله صدر بین ملا غلام الله توابع و روه الاعبل خان (تمام) امور میں مدوگار (حقیق) الله تعالی شاند ہے۔ ہمت ہارنا اور غم کرنا بے صبروں کا کام ہے۔ یہی کافی ہے اور سلام ودعا۔

## بنام مولوي محرنورالحق صاحب شاه بوري

اَلْحَمُدُ لِلْهِ كَهَابِ فَقِيرَ فِي بِيَارِي كَى اس شدت سے نجات پائى ہے، جس كاخوف تفاراب تك فرض نماز اپنے مكان (كمره) ميں يوهى جاتى ہے۔ اس طرف سے وَل كومطمئن ركھ كر (اپنے) فيتى اوقات، جن كاكوئى فعم البدل نہيں، كوسب سے اہم كام جو كه مولى (كريم) كى ياد ہے، ميں معمور ركھيں۔

بنام گرسرفر از خان صاحب، گنڈہ بورخلف گرنورنگ خان صاحب مرحوم، رئیس کلاچی گنڈہ بوراں، تو الع ضلع ڈیرہ اساعیل خان اے عزیز! بندہ اپنی ذات کے لحاظ ہے کوئی کام کرنے والانہیں، حقیقی کارساز اللہ تعالیٰ شانہ ہے۔ بندہ کے پاس سوائے عاجزی کے کچھ (بھی) نہیں ہے۔

## بنام مولوي محمد باشم "عصاحب"، سكنه موضع بكهار

تخصيل كهوشه ضلع راولينذي

فقیر کواس وفت ہے لے کرآج تک الماری کی کتابوں کود میصنے کا موقع نہیں ملا۔ کتاب منا قب احمد میہ بھولی نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ شانۂ نے طبیعت کواسی طرح رکھا، جیسے آج ہے تو الماری کی کتابیں دیکھی جا کیں گی، اگر (وہ) ہاتھ لگی تو بھیج دوں گا تسلی فر ما کیں۔

#### بنام عفت بناه في في صاحبة بمشيره بير جي ميال مرحوم عنه مكهد ، توالع ضلع راوليندي

اے عزیرہ! غورے توجہ فرما کرسنیں ہے عزتی اور بدنا می ظالموں کی ہویا مظلوموں کی،
ورحقیقت عزت اور آ برواس آ دمی کی ہوتی ہے جواللہ تعالی عزشانہ اوراس کے رسول (کریم)
صتی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے تابع ہو، نہ کہ ظالم اور حدے گزرنے والے ک اس طرح کے
کاموں سے گھبرانا نہیں چاہیے، روز حساب (قیامت کا دن) آنے والا ہے، یقینا اور بلاشبہ
(لوگوں کو) بدلہ دیا جائے گا۔ اپنے کام جو کہ مولی (تعالی) کی یاد ہے، میں رات دن سرگرم
رہیں، ہوش کریں کہ چشتی بزرگوں (اولیاء) کے ساتھ کیسے معاملات پیش آئے ہیں؟ میں نے
رہیں، ہوش کریں کہ چشتی بزرگوں (اولیاء) کے ساتھ کیسے معاملات پیش آئے ہیں؟ میں نے
رہیں، ہوش کو یہ کو اسلام۔

## بنام حافظ على محد سلصاحب،

ساكن جكو واله ، تو ابع ضلع ملتان

جو کچھ بزرگوں نے اپنی کتابوں میں بہت بڑی ریاضتوں اور سخت مجاہدوں کے بارے میں لکھا ہے کہ مثلاً انہوں چلے کھنچ ہیں، راتوں کو بیدار رہے ہیں اور انہوں نے دن پر دن (یوں) گزارے ہیں۔ (اس سلسلے میں) بزرگوں کی کتابوں کو دیکھنا چاہیے (آپ) لوگوں کے کہنے پرمغروراور فریفتہ نہ ہوں۔ یہ ہے حقیقت سے کام کی، باتی ملاقات پر۔

بنام سيدام يرشاه صاحب منده ال كيلانوالي ، توابع شاه پور

(میرے) عزیز! آپ نے جو یہ تحریفر مایا ہے کہ حزب البحر (کاورد) حضرات نقشبند یہ
کامعمول رہا ہے (اور) اگر آپ کی مرضی ہوتو (اس کے) پڑھنے کی اجازت عطافر ما ئیں۔
(میرے) فیاض! (ایما) کہاں دیکھا ہے اورکون سے صاحب نسبت (بزرگ) ہے سنا
ہے کہ حزب البحر کا پڑھنا طریقہ نقشبند یہ کی شرائط یا ارکان میں سے ہے؟ البتہ (یہ) عمدہ
دعا ئیں ہیں۔اگر محض اللہ (تعالی کی رضا) کے لیے پڑھنا چاہی تو پھر تصفیہ قلب اور تزکیفس
ہے پڑھیں، جناب کو (اس کی) اجازت ہے۔ سوپانچ وقت کی ہر نماز کے بعد بلا ناغہ (اس کا)
ورد کریں ،لیکن (کسی) دوسرے کے نقصان کا ارادہ نہ فرما ئیں۔ اس کے علاوہ ملا قات پر۔
ملا قات جسمی کے میسر آنے تک اپنے فیمتی اوقات جن کا کوئی تعم البدل نہیں ، کومولی حقیقی
عمل شانہ کی یاد میں معمور رکھیں کام یہی ہے ، اس کے علاوہ سب (پچھے رہیں ۔ والسلام

بنام روزی خان صاحب ولد حیات خان صاحب بنام روزی خان صاحب میان خیل ورد کے

اینے دنیاوی تعلقات کے عذر ، جہاں تک ممکن ہو، پس پشت ڈال کر،اؤل اپنے بزرگوار ماں باپ کے حالات کی خبر گیری کریں ، اس کے بعد ان کی پاس خاطر دنیاوی کام شروع کریں۔فقط

بنام الله بارخان صاحب برا در حقیقی مولوی نورخان صاحب بنام الله بارخان صاحب برا در حقیقی مولوی نورخان صاحب معند چکڑالہ ، توابع ضلع بنوں مناز کے معاملہ میں ستی کو دور کرنے کے لیے استغفار کے ورد کی کثرت کریں ، توی اُمید ہے کہ ستی وغیرہ کے معاملات کو دفع کرنے کے لیے (بیدورد) مفید ہوگا۔

### بنام غلام قادرصا حبّ خلف ميال عبدالرحمٰن صاحبٌ عند ثريره اساعيل خان

آپ محت کی دائرہ کی جگہ سے دامان کی طرف تبدیلی اور عہدہ کی ترقیات کے لیے دعا کیں کی بیں اور کررہا ہوں ،لیکن دعاؤں کو قبول کرنے والا اللہ تعالی شانہ ہے۔ بہر حال آپ مولی (کریم) کی یاد سے خفلت اور ستی نہ برتیں ، کیونکہ آخرت کی (کامیابی) اور ناکامی کا انحصار بے وفاد نیا پر ہے۔ ضروری کامول سے فرصت کے کھات میں عبادت اور مولی (کریم) کی یاد ، جوسب سے اولی ہے ، سے (اپنے قیمتی) اوقات کو معمور رکھیں۔

بنام شاه نواز خان صاحب، براخیل سکنه کلاچی گنژه پورال، توابع ضلع ڈیرہ اساعیل خان

حَسُبُنَا اللَّهُ وَنِعُمَ اللُو كِيلُ كَاخْتُمْ (شريف) پڑھ كرمجوب سِجانى (شَخْ سِدعبدالقادر جيلانى رحمة الله عليه) كوسل سے (الله كريم سے) دعائيں مانگا كريں، إن هَاءَ الله تعالىٰ مفيد مول گی۔

## بنام مولوى سيد ٢٥ ابو محد بركت على شأة

سكنه علاوليور، توابع ضلع جالندهر

جب ہے آپ اس جگہ ہے (اپنے) دولت خانہ کی طرف روانہ ہوئے ہیں، کوئی مکتوب نہیں بھیجا۔ اذکار وافکار (الٰہی) میں مشغولیت کے علاوہ کوئی (دوسری) چیز اس میں مانع نہیں ہوئی ہوگی۔ (اپنے) حالات تحریر کرنا (محبت کی) زیادتی اورا تحاد کا سبب بنرا ہے۔ فقط

بنام حاجی عبدالرشید علی خان صاحب می ، رئیس تیوری توابع ضلع بلند شهر

فقر گزشتہ سالوں کی طرح امراض میں مبتلا ہے، نیکن اَلْحَمُدُ لِلَّهِ پچھے داوں کی نبیت ہے اور بیاری میں قدرے ) کی ہے، تیلی فرمائیں۔

### بنام ملاسيم گلآخوندزاده صاحب ، قوم بنونچی سکنه موضع نورژ، توابع ضلع بنوں

کم کھانااس وقت میں (اور)اس عمر میں اتنا ضروری نہیں ہے، میا نہ روی کو تلحوظ رکھیں اور سالن کے لیے زیادہ کوشش نہ کریں،اگر اللہ تعالی شانہ سالن فراہم فرمادے تو بے شک ضرورت کے مطابق تناول فرمائیں۔ہمیشہ مولی (کریم) کی یاد میں مشغول رہیں۔فقط اب(یہاں) آنا آپ کے لیے معاف ہے۔ آگے

بجناب حقالین ومعارف آگاه حضرت صاحبزاده مولانامولوی محمر سراج الدین صاحب مدظله وعمره ورشده

نیک خصائل (والے) برخوردار! اللہ تعالیٰ آپ کی عمر، آپ کے علم، آپ کی اصلاح اور آپ کی فلاح کے ناتھ دراز فرمائے۔ آگھوں کو چید نے (بہت زیادہ بیار) اور دعاؤں کے بعد (ملاحظہ فرمائیں) کہ اپنے کام میں پوری کوشش سے مصروف رہیں، کیونکہ (بیہ) وقت جمعیت کا وقت ہے۔ نقیر کو (اپنے لیے) غائبانہ دعاؤں سے غافل نہ جھیں۔ اس طرف سے برلحاظ سے فارغ البال رہیں۔

بنام مولوی سعد الله صاحب نبیره جناب حقائق ومعارف آگاه عاجی مولوی غلام حسن صاحب مرحوم سکندژیره اساعیل خان

حضرات کے ختمات (شریف)، خاص کر قبلہ و کعبہ حضرت (حاجی دوست محمد قندهاری کے ختم شریف) رَبِّ لا تَذَرُنِی وَ اَنْتَ خَیْرُ اللّوادِثِیْنَ اور (ختم شریف حضرت شخ سید عبدالقادر جیلا ٹی کے مُسُبُنَا اللّٰهُ وَنِعُمَ الْوَ کِیْل کو بلاناغہ ورد بنا کیں۔ پھران کی جناب کو وسیلہ جزیلہ بنا کر (اللّٰدرب العزت ہے) اپنی حاجت روائی (کے لیے دعا) مانگا کریں۔ فقط

# بنام حاجی حافظ محمد خان صاحب منازی افغانان ، توابع ضلع مظفر گڑھ

الله تبارک و تعالیٰ اوّل ذیلدار کی اصلاح فر مائے اوراس کے نہ ہونے کی صورت میں حافظ حقیقی (الله تعالیٰ) جل شانہ (آپ کو) اپنی حفاظت میں محفوظ فر مائے۔کارساز حقیقی الله تعالیٰ شانہ (کی ذات یاک) ہے۔

اپنے کام، جو کہ مولی (کریم) کی یاد ہے میں مشغول رہیں۔ منتقم حقیقی (اللہ تعالی) جس کسی سے جا ہے گا، جلد نی یاد رہے انتقام لے لے گا۔

بنام سيدسر دارعلى شاه صاحبٌ ولدسيد بهاء الدين شاه صاحبٌ بخارى ملتاني

جناب کے حالات کی پریشانی پربشریت کی وجہ سے (فقیر کو) بہت زیادہ تر دداور قکر لاحق ہوا، لیکن چونکہ مولی (کریم) کی طرف سے ہے، (لہذا) سب سے بہتر ہے (کیونکہ): "وَ مَا اَصَابُکَ مِنْ مُصِيْبَةٍ إِلَّا بِإِذُن اللَّه" (سورة التغابن اا):

لعنی اور کوئی مصیبت ناز لُنہیں ہو تی گر خدا کے حکم ہے۔ روف

ين كانى ہادرسلام۔

بنام ابراہیم خان نمبر دارغورہ زئی سے مبدین زئی، بمقام کوٹ فیروزی غورہ زئی

علاقد لا تك، ممل بازار، توالى در ما الحيل خان "يَا اَللَّهُ يَا رَحُمْنُ يَارَحِيمُ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ وَصَلَى اللَّهُ عَلَى خَيْرِ خَلُقِهِ مُحَمَّدٍ"

اس درودشریف کورات دن میں ایک سوبار پڑھیں ، اِن هَاءَ اللّٰه تَعالَیٰ خوشی کے کام کا سرانجامی کے لیےمفید ہوگا۔ بنام (حضرت مولانا) مولوی (ابوالسعد) احمد خان صاحب مینام (حضرت مولانا) مولوی (ابوالسعد) احمد خان صاحب سکندموضع بکھرا،علاقہ میانوالی، توابع ضلع بنوں سختے ہے۔ بھر میں میں اپنے مرشد کی رحلت سے نم اور دکھ ہوتا ہے، کیکن صبر کرنا چاہیے۔ (آپ) جزع وفزع (بے صبر ی) نہ کریں فقیر کواس سلسلے میں اپنے صبر اور دری علوم کی تحصیل میں معاون و مددگار سمجھیں۔

بنام سيرعبد العياض آخوندزاده صاحب ولدسعد الدين آخوندزاده صاحب

ی جانے کہ فقیر نے اب تک کلمات میں سے کی کلمہ کی تحریر اور حزب البحر میں کسی حزب کونہیں پڑھا، کیونکہ دوسر سے عاملوں کا کام اور ہے اور حضرت محبوب سبحانی مجدد ومنور الف ٹانی قد سنا اللہ تعالی باسرارہم السامی (اللہ کریم ہمیں ان کے مبارک رازوں سے پاکیزہ بنائے) کے سلسلہ (پاک) کے درویشوں (صوفیوں) کا طریقہ کچھاور ہے۔ پیفرق صرف اس راستے کے سلسلہ (پاک) کے درویشوں کی صحبت (اختیار کرنے) سے معلوم ہوتا ہے۔

دنیاوی کاموں میں برکت کے لیے (ایک) ہزار باراس درود شریف کاوردکریں: "اَللّٰهُمَّ صَلِّی عَلٰی سَیّدِنَا مُحَمَّدِ وَعَلٰی آلِ سَیّدِنَا مُحَمَّدِ اَفُضَلَ صَلَوَ اتِکَ بِعَدْدِ مَعْلُوْمَاتِکَ وَبَارِکَ وَسَلِّمُ عَلَیْهِ"۔

> بجناب مولوی حسین علی صاحب ، قوم میانه سکنه موضع وال محجر ال ، علاقه میانوالی ، توالع ضلع بنول

واقعہ اور آپ اس واقعہ کی تعبیر کی جہوں ہوں ہے ، اور آپ اس واقعہ کی تعبیر کی جہونہ مارے ہیں ، (اس کی ) تعبیر سیے کہ بزرگوں علیم الرضوان نے کھا ہے کہ بیر شیشہ کی مانند ہوتا ہے۔ فقیر خود کالائق محض ہے ، الرچہ فقیر خود نالائق محض ہے ، الرچہ فقیر خود نالائق محض ہے ، (لہٰذا) اس بارے میں بات کرناروانہیں جمتا ، لیکن بامر مجبوری لکھ رہا ہوں کہ ظاہری نجاست

دور کرنے سے مرادگناہ ہیں، گویا آپ کے گناہ جھڑر ہے تھے۔ نیک اور مبارک (خواب) ہے۔اس کی مثال فقہاء نے تواب کی نیت سے وضو کے استعال شدہ پانی میں (بھی) بیان فرمائی ہے اور (بیہ) دوسری (تعبیر) بھی مبارک اور نیک ہے، کیونکہ آنخضرت صلّی الله علیہ وسلم کامشاہدہ (حدیث) ہے۔

## بنام ملااولياصاحبٌ نيازي

ملامحدرسول آخوندزادہ سے ملاقات کی صورت میں انھیں (میرا) سلام مسنون پہنچا کیں اور انھیں کہیں کہا کے عرصہ ہو گیا ہے، آپ نے بھی سلام اور پیغام سے یا دنہیں فر مایا:
رح ہر چہنو بال کنند نیکو باشد
یعنی حسیں جو کچھ کریں، وہ بھلاہی ہوتا ہے۔

بنام غلام قا درصاحب ،خلف میاں عبدالرحمٰن صاحب کے منام علام قا درصاحب کے سکندڑیرہ اساعیل خان حقیقی کارساز (زات پاک) اللہ تعالی شانہ ہے، دعا گوئی جو کہ عاجزوں کا وظیفہ ہے، کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔

بنام ملاعبد المجيد مع آخوندزاده صاحب

سکنہ موضع وہرمہ خیل ، توالع ضلع بنوں اےعزیز! فقیر کے پاس اس طرح کے تعویذات نہیں اور نہ ہی فقیر عامل ہے، عاملوں کے پاس (ایسے) ور داور تعویذ ہوتے ہیں۔اس بارے میں جوآپ کی درخواست ہے اور جو یجھ آپ جا ہے ہیں، فقیر کے پاس کچھ (بھی) نہیں ہے۔

# بجناب مولوی سید ابو محمد برکت علی شاه صاحب میناد برکت علی شاه صاحب مینه علاه ابور، تو ابع ضلع جالندهر

اے عزیز! اپنے قیمتی اوقات، جن کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، کو ایک کحظہ اور لمحہ بھر بھی غفلت میں نہ گزاریں۔ بخار کا عارضہ لاحق ہونے کی وجہ سے جلدی میں جواب نہیں لکھا جاسکا، معاف فرمائیں۔

بجناب حقائق ومعارف آگاه حضرت صاحبز اده مولا نامولوی محرسراج الدین صاحب مدظله وعمر ورشدهٔ اور جناب مولوی مخمود شیرازی صاحب آ

چونکہ نقیر کے حالات بیاری کی شدت کی وجہ ہے آخر کو پہنے گئے ہیں، (لہذا) جناب قاضی قمر الدین صاحب میروح اور شاہ صاحب اللہ موصوف نے تبیج خانہ کی کتب کی فہرست مرتب کی ہے۔ کتاب ہدایہ جلد اوّل، عینی (شرح) ہدایہ، حافظ جی مسلوالی ایک جلد، کتاب البیوع تاشفعہ، اور زرقانی (شرح) مؤطا امام مالک، ایک جلد نکاح تا حدود، نہیں ہیں۔ یہ تین کتابیں فقیر کے بیار ہونے کی وجہ ہے گم ہوگئی ہیں۔ جو کچھ ہواو، ہی ٹھیک ہے۔ اس سے زیادہ (لکھنا) پریشانی کا موجب بے گا۔ فقط۔

قاضی قمر الدین صاحب اس بارشرح الصدور، السیوطی لائے ہیں اور بدور السافرہ فی احوال الآخرہ بھی اللہ تعالیٰ شاند کی ذات عنایت فر مائے گی۔مولوی محمر عیسیٰ خان صاحب نے بستان ابولیث سمرقندی اور تنبیہ الغافلین ،طبع مصر (تحفه) دی ہے۔

بنام مولوى نورخان صاحب ، قوم اعوان سكنه چكر اله علاقه ميانوالي ، توالع ضلع بنوں

اےعزیز! مبادی تعینات ممکن عدمیات ہیں۔صاحب طریقہ عالیہ (نقشبندیہ) رحمة الله علیہ جب عدمات ہوگئے ہیں، خیریت کہاں رہی۔ بزرگوں کا قول ہے کہ وہ فرماتے ہیں: ''صوفی جب تک خودکو کا فرسے بدتر نہ جانے ، وہ کا فرسے بدتر ہے۔'' بیر سئلہ بار ہا آنجناب کے سامنے بیان کیا گیا ہے ، کیا کروں کہ صحبت کے دن کم ہوتے ہیں ۔تفصیل ملاقات پر موقوف ہے ،اب معذور فر مائیں۔

> بنام حاجی حافظ محد خان صاحب ، ترین سکندازی افغانال ، توالع ضلع مظفر گره

حالات اس طرح میں کہ اکثر اوقات بیار یوں سے خالی نہیں ہیں، ہر طرح سے تسلی فرما کر مولی (کریم) کی یاد، جو کہ سب سے بہتر چیز ہے، کے ذریعے اپنے قیمتی اوقات کو عمادت سے معمور کھیں۔

# بجناب مولوی محمود شیرازی صاحب می میناب می میناند شیراز ، توابع ایران

جناب سے مشورہ طلب کرتا ہوں۔ برخوردار (حضرت خواجہ محمد سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ) کے لیے جس طرح علم ظاہری ضروری ہے، ایسے ہی (ان کے لیے) علم باطنی کی آگا ہی بھی ضروری ہے۔ ایسے ہی (ان کے لیے) علم باطنی کی آگا ہی بھی ضروری ہے۔ فقیر کے بعد واللہ اعلم (ان) برخوردار کوکسب باطن کی فرصت میسر آتی ہے یا نہیں ؟ اب جبکہ فقیر زندہ ہے، یقینا امید ہے کہ وہ علم باطن سے پچھ آشنا کی پیدا کرلیں گے۔ پس اگر جناب بھی یونہی مناسب سمجھیں، جیسے بندہ کو خیال آیا ہے تو عوارضات سے فارغ ہونے کی صورت میں انھیں (حضرت صاحبز ادہ محمد سراج الدین صاحب کو) ساتھ لے کراس طرف روانہ ہو جا ئیں اور اگر آپ و وسری طرح سمجھتے ہیں تو اس سے بھی آگاہ فرما ئیں۔ فقط

## بجناب ميراصا حب قلندر سكنه پشين،علاقه بلوچشان

اے عزیز! خدا پر ستوں (اللہ کے بندوں) پر مصیبتوں کا آنا، قدیم سے جاری ہے۔ پس ضروری ہے کہ صبر کے ساتھ، بلکہ قضا پر راضی رہتے ہوئے اپنے کام، جو کہ مولی (کریم) کی یاد

ے، میل معروف رہیں۔

قیل ان الله فو ولد قیل ان الرسول قد کهنا مانجی الله والرسول معاً من لسان الوری فکیف انا لیخی (کافر) کہتے ہیں کہ اللہ (تعالی) صاحب اولاد ہے، (اور) کہتے ہیں کہ اللہ الله علیہ وسلم ) کا بمن ہیں۔ ہیں کہ رسول (کریم صلی اللہ علیہ وسلم) (لوگوں (جب) اللہ (تعالی) اور رسول (کریم صلی اللہ علیہ وسلم) (لوگوں کی) بری زبان ہے تحفوظ نہیں رہتے تو پھر میں کیسے نی سکتا ہوں؟

(ان اشعار کو) گوش ہوش کے ساتھ ملاحظ فرما کیں۔

بنام سوال کرنے والے مولوی تو رالدین صاحب پیش امام موضع اوگالی، ڈاک خاندنوشہرہ، علاقہ خوشاب، تو ابع شاہ پور ان کے سوالات اور حضرت قبلة للبی وروی فداہ کے جوابات سوال: آپ پر قربان ہو جاؤں اکثر لوگ دم کرانے کے لیے بندہ کے پاس آ جاتے ہیں حضور جوارشا وفر ما نمیں اس پڑمل کروں ۔

جواب: سوره فاتحه اور معود تين (قُلُ اَعُوُدُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلُ اَدُودُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلُ اَدُودُ بِرَبِّ الله تعالى شانه النَّاسِ) پرُه كُرمْك بردم كردير الله تعالى شانه النَّاسِ) پرُه كُرمْك بردم كردير الله تعالى شانه النَّاسِ) پرُه كُرمْك بردم كردير الله تعالى شانه النَّاسِ

ہے۔
ہوال: ذکر کے وقت لطیفہ کی حرکت محسوں ہوتی ہے، کین جب غور سے خیال
کیا جاتا ہے، تو تمام وجود حرکت کرتا (ہوامحسوں ہوتا) ہے، جس قدر
کوشش کرتا ہوں، ہرگزر کتا نہیں۔

جواب: کوئی فکرنہیں ہے،آپ خود نہ کریں،اگر بے اختیار ہوتو ہوتار ہے۔ سوال: بندہ ریا کے خوف سے (بوقت مراقبہ) چہرے پر جا درنہیں ڈالٹا، اگر (اس کی) ضرورت ہے،تو آپ ارشاد فرمائیں۔ جواب: (اس میں) کوئی ریانہیں ہے۔فقراء حضور وجعیت (خاطر) کے لیے منہ ڈھانیخ اور چیزے پر چادر ڈالتے ہیں (اور بیر) فقر کے آ داب میں سے ہے۔

بنام سوال کرنے والے سلطان اکبر نیازی (ان کے سوالات) اور حضرت صاحب قبلہ کبی وروحی فداہ کے جواب

پہلاسوال: (کوئی ایما ورو) جس سے اللہ تعالیٰ کی محبت اور مشائخ عظام کی محبت میں اضافہ نصیب ہوجائے۔

دوسراسوال: الله رب العزت كى بارگاہ ہے اللّٰے اور پچھلے گنا ہوں كى بخشش نصيب ہوچائے۔

تیسرا سوال:معاش میں الی وسعت حاصل ہو جائے، جس کے سبب موجودہ قرضوں کا بوجھ اُتر جائے۔

#### تنيول سوالات كاجواب:

تینوں لکھے گئے کا موں کے لیے درود شریف ای صیغہ میں جو حضرت صاحب تبلہ د کعبہ (حاجی دوست محمد قدہ اری نوراللہ مرقدہ الشریف (اللہ تعالیٰ ان کی قبر مبارک کومنور فرمائے) کامعمول تھا، پرآپٹل کریں اور (وہ) ورود شریف سیہے:

"اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِدِنَا مُحَمَّدٍ اَفُضَلَ صَلَوَاتِکَ بِعَدِدٍ مَعُلُوْمَاتِکَ وَبَارِکُ وَسَلِّمُ عَلَيُهِ"۔ صَلَوَاتِکَ بِعَدِدٍ مَعُلُوْمَاتِکَ وَبَارِکُ وَسَلِّمُ عَلَيُهِ"۔ رات دن میں (ایک) ہزار مرتبہ اوراگر (ایک) ہزار نہ ہو سکے تو پانچ سوبار اوراگروہ بھی مشکل ہوتو ایک سوبار بلانا غذبا وضو ہوکر پڑھاکریں۔

# بنام سوال کرنے والے میاں شنخ محمد بخش صاحب بنام سوال کرنے والے میاں شخ محمد بخش صاحب عند کلا چی گنڈہ پیران

موال ا: قبلہ! کیاذ کر کرنے کے لیے دنیاوی کا موں سے فارغ ہونا، باوضو ہونا اوروقت کا تعین کرنا شرط ہے، یا (پھراس کی) کیا صورت (ہے)؟

سوال ۲: قرآن مجید کی تلاوت کے لیے ہر روز کس قدر اہتمام کیا جائے ، نیز دلائل الخیرات کے بیڑھنے کی اجازت عطافر مائیں۔

سوال۳: دینی و د نیاوی مشکلات اور اہم امور کے حل (و کامیابی) کے لیے بھی کوئی کلام (وظیفہ)ارشادفر مائیں۔

## حضرت قبلة للبي وروحي فداه کے جواب

- (۱) ہر کام میں جب بھی مصروف ہوں ، ذکر میں دھیان رکھا کریں ، وضو ہو یانہ ہو۔
- (۲) قَرْ آن شریف کی تلاوت جس قدر ہو سکے کرلیا کریں، (وقت کے ) تغین کی ضرورت نہیں، نیز دلائل الخیرات پڑھنے کی اجازت ہے۔
- (٣) دین و دنیاوی مشکلات (کے طل) کے لیے لا تحوُل وَلا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّهِ کاختم (لا تحوُل وَلا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّهِ) پانچ سوبار اوّل و آخر میں ایک ایک سومر تبه درود شریف (کے ساتھ) پڑھا کریں اور اس کا تواب حضرت امام ربانی مجد دالف ثانی شخ احمد سر ہندی فاروقی رحمة الله علیہ کے روح پرفتوح کو بخش کر ، حضرت معموح کے وسیلہ ہے بارگاہ الله علیہ کے روح پرفتوح کو بخش کر ، حضرت معموح کے وسیلہ ہے بارگاہ اللهی جل شانہ ہے اپنی حاجت مانگا کریں۔ قاضی الحاجات (الله رب العزت) (آپ کے) تمام مقاصد اور حاجتیں پوری فرمائے ، اپنی ربوبت کے صدیقے۔

## حواشي فصل سوتم

- (۱) بیده دیث شریف عین العلم، ص ۵۹۸، مطبوعه طبع الصادری نے قال کی گئی ہے (سیدا کبرعائی )۔
- (۳) كتابول مين مشهور يول ب، "اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل" (سيدا كبرائي ) اور يول بين منقول ب: "اشد الناس بلاء الانبيا ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل" (متدرك الحاكم سن ٣٣٣٣، كز العمال ٣٤٠٣-٣٤٨ ، نيز اس طرح: "اشد الناس بلاء في الدنيا نبي او صفي (كنز العمال ٢٤٠٣، نمبر ٣٢٠١٠) .
  - (r) ایک افغانی قوم کانام ہے (سیدا کبرعلیؓ)
- (٣) تنگ ایک جگه کانام ہے، جس کی تفصیل اس سے پہلے فصل اوّل، ملفوظ سوم کے حاشیہ (۱) میں لکھی گئی ہے ( سیدا کبرمائیؓ )
  - (۵) ان کافتدیی وطن کانگره ب (سیدا کبرمانی)
  - (٢) ایک افغانی قوم کانام ہے (سیدا کبرمانی)
  - (2) ایک افغانی قوم کانام ہے (سیدا کبرعلیؓ)
  - (١) مراد جناب مولوی محمود شیرازی صاحب بین (سیدا کبرعاتی)
  - (۹) مراد جناب مولوی محمود شیرازی صاحب ہیں (سیدا کبرعلیٰ)
- (۱۰) جناب مولوی محمولیای خان صاحب علم طب حاصل کرنے کے لیے وہلی

گئے تھے اور ان کا قیام حضرت شاہ غلام علی صاحب کی خانقاہ میں تھا، جہاں یہ مزارات ہیں، اس متبرک خانقاہ میں (آج کل) جناب تھا نُق ومعارف آگاہ حضرت صاحب رونق افروز ہمیاں ابوالخیر صاحب رونق افروز ہیں، اس وجہ سے بیعبارت لکھی گئی ہے۔

(۱۱) محمر عبدالله صاحب نے کسی کی سفارش لکھی تھی کہ حضرت اقدی خط و کتابت کے ذریعیان کوم پیوفر مالیں۔حضرت قبلہ نے ان کے لیے سے الفاظ تحریفر مائے (سیدا کبرمانیؓ)

(۱۲) صوات افغانستان کے ملک میں ایک علاقہ ہے، جے پشتو کی اصطلاح میں صاد کہتے ہیں (سیدا کبرعلیؓ)

(۱۳) ایک افغانی قوم کانام ہے (سیدا کبرعلیّ)

(۱۲) - سیدصاحب موصوف نے لکھاتھا کہ خواب میں ایک صاحب نے مجھے حضرت امام ربانی صاحب کے مکتوبات ہدید دیے ہیں۔حضرت اقد می اس کے جواب میں ربی عبارت لکھی ہے (سیدا کبرعلیؓ)

(۱۵) ایک انغانی قوم کانام ہے (سیدا کبرطانی)

(۱۲) ایکانغانی قوم کانام ہے (سیراکبرگلی)

(١٤) ايك افغاني قوم كانام ب (سيدا كبركاليّ)

(۱۸) ایک افغانی قوم کانام ہے (سیدا کبرعلیّ)

(۱۹) مولوی صاحب موصوف نے کا نیور سے لکھا تھا کہ حضرت قبلہ یہاں ایک بزرگ ہے، اگر اجازت فرمائیں تو بھی بھی ان کی خدمت میں چلا جاؤں۔ پس حضرت نے اس کے جواب میں سے عبارت تحریر فرمائی (سیدا کرمائی)

(۲۰) ایک افغانی قوم کانام ب (سیدا کبرمالیّ)

(۲۱) ایک افغانی قوم کانام ہے (سیراکبرعلیّ)

- (۲۲) مولوی غلام صدیق آخوند زاده صاحب حضرت قبله کی وفات (۲۲) میارک) کے بندره روز بعد کے رمضان المبارک بروز بدھ ۱۳۱۳ھ کو واصل آلی اللہ ہوئے (سیدا کبرعلیؓ)
- (۲۳) آپ کااسم گرامی کتاب میں سہواً" ہاشم علیٰ" لکھا گیا ہے (احقر محمد نذیر را نجھا)۔
- (۲۳) کافظ علی محمہ صاحب نے بہت ہی طویل عربینہ کساتھا، جس کاخلاصہ بیہ ہے کہ حضرت صاحب نے جو وردعطا فر مایا تھا، اے حسب الارشاد میں نے شروع کیا ہے، پندرہ روز ہو چلے ہیں لیکن ابھی دلی مقصود عاصل نہیں ہوا اور میں نے اطراف و جوانب کے بہت لوگوں سے مصل نہیں ہوا اور میں نے اطراف و جوانب کے بہت لوگوں سے آپی شہرت نی ہے کہ آپ کامل ولی حق ہیں ۔ پس میں غائبانہ طور پر معتقد ہوگیا ہوں (سیدا کبرعلیؓ)
- (۲۵) اس سے پہلے سید صاحب موصوف بمقام جانپور، تو ابع ضلع ہوشیار پور سکونت رکھتے تھے (سیدا کبرعلیؓ)
- (۲۷) جناب ملانیم گل آخوند زادہ صاحب اتنے زیادہ عمر رسیدہ ہیں کہ مشکل سے چل کتے ہیں (سیدا کرمانیؒ)
  - (۲۷) ایک افغانی قوم کانام ہے (سیدا کبرمانی )
- (۲۸) ملاعبرالمجید آخوندزادہ صاحب نے لکھاتھا کہ تنخیریا دست غیب کے لیے کوئی تعویذیا وردعنایت فرمائیں۔اس کے جواب میں بیعبارت لکھی گئی ہے (سیدا کرمائی)
  - (٢٩) مرادسيد بيراميرصاحب، سكنهاوان كيلانوالي بين (سيدا كبرمانيّ)
- (۳۰) حاجی حافظ محمد خان صاحب، سکنداڑی افغاناں (ضلع مظفر گڑھ) مراد ہیں (سیدا کبرمائی)

فصل جهارم:

ہمارے پیرومرشد حضرت قبلہ کبی وروحی فداہ (میرے دل وجان آپ پرقربان ہوں) کی خوارق، کرامات اور مکشوفات کا ذکر جو کہ لا تعداد ہیں اوران کا شارنہیں کیا جاسکتا، بطور تبرک میں ان سے پچھٹل کررہا ہوں

## (۱) بارانِ رحمت كانزول

ایک بارموسم گر ما میں گرمی ذیادہ ہوگئی اور آسان سے بارش نہ بری ۔ شہر کے لوگوں اور خانقاہ شریف کے درویشوں نے گرمی کی پیش اور بارش کی بندش سے تنگ ہوکر حضرت قبلہ قبلی و روحی فداہ (میرے دل و جان آپ پر قربان ہوں) کے حضور بارش کے نزول کے لیے التجا گ - حضرت قبلہ درویشوں اور شہر کے لوگوں کی درخواست پر عصر کے وقت حضرت حاجی دوست محمد صاحب (قندھاری) برو اللہ مضجعہ الشریف ونور الله مرقدہ المدیف (اللہ تعالی ان کے مزار مان کی قبر مبارک کو منور فرمائے) کے مزار پر انوار پر دیر تک وعا فرمائے و ختک فرمائے بودران کی قبر مبارک کو منور فرمائے) کے مزار پر انوار پر دیر تک وعا فرمائے رہے ۔ نماز عشاء کے بعدر حمت الہی سے دوبار الی زور دار بارش بری جس سے گرمی کی تیش بالکل جاتی رہی اور زمینداروں کوزری فصل وغیرہ کے لیے بہت زیادہ فا کدہ ہوا۔

## (٢) ندى ميں پانی كاجارى ہونا

ایک روز پہاڑ گی اپنی جوموی زئی شریف کی ندی میں جاری ہے، بارشوں کی کثرت، طغیانی اور سیلاب کے بیانی کی وجہ سے ندی کے پانی کامخرج اور اس کا منہ پہاڑی کی چیڑ کے جمع ہونے پر بند ہو گیا تھا۔

کی روز گزر گئے کہ ندی کا پانی جاری نہ ہوا۔ مویٰ زئی کے تمام باشندے بہت زیادہ تک اور لا چار ہوکر دعا طلبی کے لیے دوسر نے فقراء کے مزارات پر، یعنی مزارش خسن صاحب ، مزار بی بی رحم صاحبہ مزار کالوقلندراور سادات شاہ عالمی جو کہ اس علاقے کے مشہور مزارات اور سادات (کی درگا ہیں) ہیں، گئے اور دعا مانگی اور ان کی نذر (و) نیاز دی، (جب) مقصد حاصل نہ ہوا تو خانقاہ شریف میں ہمارے حضرت قبلہ کے حضور آ کر دعا کے لیے درخواست کی۔ حضرت قبلہ بلی وروحی فداہ (میرے دل و جان آپ پر قربان ہوں) نے دعافر مائی تو اس روز مورج غروب ہونے سے پہلے موئ زئی شریف کی ندی میں یانی جاری ہوگیا۔

#### (۳) دشمن کے شکر کوشکست ہونا

ایک دفعہ ہمارے حضرت قبلہ قبلی وروحی فداہ (میرے دل و جان آپ پر قربان ہوں)
ناصران شادی زئی قوم کے تمیں سوار اور ایک سو بیادہ آ دمیوں کے ہمراہ، جو آپ کے پرانے خادم تھے، خانقاہ شریف غنڈ ان (قندھار) جو خراسان کے علاقے میں واقع ہے، سے خانقاہ دامان (موئ زئی شریف) جہاں حضرت قبلہ حاجی دوست محمد صاحب (قندھاری) برداللہ مضجعہ الشریف ونور اللہ مرقدہ المہنیف (اللہ تعالیٰ آپ کے مزار مبارک کو خنک کرے اور آپ کی قبر مبارک کو روشن فرمائے) کے مزار پر انوار کی طرف روانہ ہوئے اور کوہ کوسک جو خانقاہ غنڈ ان سے جھ منزل کے فاصلے برہے، کے مقام برقیام فرمایا۔

دوسرے روز دو پہر کے وقت سلیمان کے سات سوسلے سوار آدی نمودار ہوئے، چونکہ ناصران شادی زئی قوم اور سلیمان خان قبیلے کے لوگوں کے در میان شروع سے بحت دشمنی تھی اور وہ ہمیشہ قبل وقبال اور جنگ و جدال کرتے ہے، (لہذا) انہوں نے چاہا کہ حملہ کریں اور حضرت قبلہ کے تمام قافلہ کو اکٹھا قبل کر ڈالیس اور مال و اسباب اوراونٹوں کو لوٹ کر لے جا ئیں ۔ سووہ چاروں طرف جمع ہو گئے اور حضرت قبلہ کے قافلہ کو گھیر لیا۔ خدام نے حضرت ما حساب کی خدمت میں عرض کیا کہ قبلہ! دشمنوں کی کثیر تعداد ہمار نے تمل و غارت کے لیے سر پر آپنجی ہے اور وہ سب مال و اسباب اوراونٹ لوٹ کر لے جا کیں گے۔ اب مشکل گھڑی مدد کی طالب ہے، (لہذا) آپ یہ توجہ فرما کیں۔

آ پ نے خادم کوفر مایا کہ میرا گھوڑ ااور تلوار لاؤ۔ وہ آپ کے علم کے مطابق لانے کے

لیےروانہ ہوا۔خادم اس خیال ہے کہ حضرت قبلہ دشمنوں کی طرف نہ جا کیں ، تھہرار ہا اور اونٹ کو دوسری جانب لے گیا۔اس دوران میاں محمد رسول کئون بڑی تیزی ہے (آپ کی خدمت میں) حاضر ہوئے اور عرض کی کہ قبلہ! حضور انور سوار ہو کر دشمنوں کے لشکر کی طرف جارہ ہیں، پانچے دیں یا ہیں آ دمیوں کو مار ڈالیس گے، جبکہ وہ لوگ سات سو سلح جنگی سواروں کی صورت میں آئے ہیں، آخر کار کیا ہو سکے گا؟ سوآج خدا کے حضور توجہ اور التجا کرنے کی ضرورت ہے۔ بس اس وقت حضرت قبلہ نے سکوت فر ما یا اور سر مبارک بغل میں کر کے توجہ فر مائی ۔ لخط بھر بعد سر مبارک بغل سے اٹھا یا اور مٹی بھر خاک زمین سے لے کر دشمنوں کی طرف فر مائی ۔ خاک بھینے ہی فور او ٹمن کے لشکر نے شکست کھائی اور بے تحاشا خوفز وہ ہوکرا پئی پشت کی جانب چند کیل ہے بھاگ گیا:

ما رمیت اذ رمیت گفت حق کار حق بر کارها دارد سبق تو زقر آن بازخوان تفییر بیت گفت ایزد ما رمیت اذ رمیت او رمیت اد رمیت اد رمیت از رمیت آپ نے کنگریاں پیمینکی تھیں تو وہ آپ نے نہیں پیمینکی تھیں، بلکہ وہ اللہ نے بھینکی تھیں) اللہ تعالیٰ نے فر مایا اللہ تعالیٰ کا کام سب کاموں پر سبقت رکھتا

تو قرآن مجیدے شعری تفیر پھر پڑھ لے کہ اللہ تعالی نے فرمایا''مار میت اذرمیت''۔

دوسرے روز خدام نے عرض کیا کہ اگر قبلہ حضرت صاحب کل کی صورت حال کے بارے ہیں اپنی گوہر بار زبال مبارک سے پچھارشاد فرما ئیں تو ہم خادموں کی تسکین خاطر کا سببہوگا۔ اس پر آپ نے اپنی موتی بچھیر نے والی زبال مبارک سے ارشاد فرمایا: جب ہیں دشمنوں کی طرف متوجہ ہوا تو و یکھا کہ حضرت امام ربانی مجدد اللہ علیہ، حضرت خواجہ محمد معصوم صاحب رحمة اللہ علیہ، حضرت خواجہ محمد معصوم صاحب رحمة اللہ علیہ، حضرت خواجہ محمد معضوم صاحب رحمة اللہ علیہ، حضرت خواجہ محمد معضوم صاحب رحمة اللہ علیہ، حضرت خافظ

محرص صاحب رحمة الله عليه، حضرت سيدنور محمد بدايوني رحمة الله عليه، حضرت مير ذا جان جانال مظهر شهيد صاحب رحمة الله عليه، حضرت مثاه ابوسعيد صاحب احمدي غلام على دبلوي صاحب رحمة الله عليه، حضرت مثاه ابوسعيد صاحب احمدي (مجددي) رحمة الله عليه، حضرت مثاه احمد سعيد صاحب احمدي (مجددي) رحمة الله عليه، حضرت ماجي دوست محمد صاحب (قند صاري) رحمة الله عليه، سبز رنگ كهور ول پرسوار بيل (اور) افترال في رحمة الله عليه، سبز رنگ كهور ول پرسوار بيل (اور) افهول نه اچها عک دشمنول پر حمله فر مايا - جب حضرت قبله حاجي دوست محمد صاحب (قند صاري رحمة الله عليه، سبز رنگ كهور ول پرسوار بيل (اور) محمد صاحب (قند صاري رحمة الله عليه) نے گزر فر مايا تو بيل نے آپ علي محمد صاحب (قند صاري رحمة الله عليه) نے گزر فر مايا تو بيل نے آپ محمد صاحب (قند صاري رحمة الله عليه) نے گزر فر مايا تو بيل نے آپ محمد صاحب (قند صاري رحمة الله عليه) نے گزر فر مايا تو بيل کے دشمنول کی محمد صاحب (قند صاري کے بينے سے مشی بحر خاک الله اگر دشمنول کی طانب بيمينک دی سام

#### دشمنول كادمشت زده موكر بسيامونا

ایک دفعہ جمارے حضرت قبلقلبی وروحی فداہ (میرے دل وروٹی آپ پر قربان ہوں)
قوم ناصر شادی زئی کے (اپنے) خادم لوگوں کے قافلہ، جس بیں تقریباً سوآ دمی شامل تھے، کی
ہمراہی بیس خانقاہ خراسان (غنڈ ان شریف) سے خانقاہ دامان شریف (موکی زئی شریف) کی
طرف تشریف فرما ہوئے۔ جب خراسان کی عدے باہر نکل کر علاقہ دامان کے پہاڑوں بیس
کوئی کے مقام پر پنچے تو سلیمان خیل (قبیلہ) کے بارہ سوسلے سوار نمودار ہوئے اور انہوں نے
چاہا کہ ناصروں کے اس قافلہ کو اکٹھا قبل کر ڈالیس اور ان کا تمام مال اور اونٹ لوٹ لیس پی
ناصرقوم کے تمام خادموں نے حضرت قبلہ کی خدمت میں عرض کیا کہ دہمن تشکر کے بہت زیادہ
مسلح سواروں نے ہمارے اوپر چڑھائی کر دی ہے، جبکہ ہم تقریباً ایک سوآ دنی ہیں (اور) کوئی
سواری اور سامان جنگ ہمارے پاس نہیں ہے، یقینا وہ نہیں مار ڈالیس گے اور مال واسباب
لوٹ لیس گے۔

حضرت قبلہ نے خادم سے فر مایا کہ ہمارے گھوڑے پرزین کس کرلاؤ۔خادم نے تھم کے

مطابق گھوڑا تیار کر کے حاضر (خدمت) کیا۔ حضرت قبلہ سوار ہو کر وشمنوں کے اجتماع میں تشریف لے گئے۔ پس جب وہاں پنچ تو گھوڑے سے نیچ اتر کر چرہ مبارک وشمنوں کی طرف کر کے کمال غضب کے ساتھ ایک بڑے پھر پر بیٹھ رہا اور بہت ہی زیادہ جوش میں آگئے ، جی کہ ڈاڑھی مبارک کے تمام بال غصہ کی وجہ سے حرکت کرنے لگے۔ اس اثنا میں اس وشمن قوم کے پانچ سر دار حصرت قبلہ کے حضور حاضر ہوئے اور فریب سے کہنے لگے کہ جمیں قافلہ گزارنے کا راستہ دیں کہ پہلے ہم اس راستے سے گزریں گے۔ حضرت قبلہ نے غصے سے گزارنے کا راستہ دیں کہ پہلے ہم اس راستے سے گزریں گے۔ حضرت قبلہ نے غصے سے جواب دیا کہ بیس تہمیں راستہ نہیں ویتا۔ جاؤ اور دور ہو جاؤ۔ پس دشمنوں نے اپنی جگہ واپس جا کرمشورہ کیا کہ ہم اس کم دورقافلہ پراچا تک حملہ کرتے ہیں اور ان سب کو مارڈ التے ہیں اور مال واسیاب لوٹ کرلے جاتے ہیں۔

آ خرکار ڈشنوں کا گروہ جو بارہ سوآ دمیوں پر شتمل تھا، کشن وخون اور مال واسباب کے لوٹنے کے لیے جمع ہوا۔ حضرت قبلہ دشمنواں کی طرف متوجہ تھے کہ نماز عشاء کے بعد شب خون کے ارادہ سے حضرت قبلہ ان کے قافلہ کے قریب جا پہنچے، آپ کے اچا نگ پہنچنے ہے ان کے دلوں پر خوف اور دہشت طاری ہوگئی اور وہ پہا ہو کر والی ہوگئے۔ پھر دوسری بار آ دھی رات کے وقت جملہ کرنے (اور) شب خون مارنے کے لیے دہ سب ایک جگہ جمع ہوئے۔ حضرت قبلہ کے قافلہ کی جانب ہے ایک ایساعظیم شکر غیب سے نمودار ہوا کہ اس کی دہشت سے دشمنوں کے جسموں پر لرزہ طاری ہوگیا۔ آخر کاروہ بردل ہو گئے اور انہوں نے کوئی نقصان نہ پہنچایا اور حضرت قبلہ حضرت قبلہ کے قافلہ کو سلامت جھوڑ کر انہوں نے ابناراستہ پکڑا اور چلے گئے۔ حضرت قبلہ بڑے اطمینان سے ناصران شادی زئی قبیلے کے لوگوں کے ساتھ رات کے آخری وقت میں بڑے معمول کے مطابق اس منزل سے کوچ کر کے نکل گئے۔

#### مهلك بيارى سے شفا يانا

ایک بار حاجی عبدالکریم صاحب قوم اترہ، سکنہ گرہ نورنگ ھے سخت اسہال کی بیاری میں بتلا ہوئے اور انھیں رات اور دن میں بیثار دست جاری تھے۔ چار تھیم علاج کے لیے آئے اور علاج کیا (لیکن) فائدہ نہ ہوا (اور) انہوں نے تھم دیا کہ یہ بیاری لاعلاج ہے۔عوام الناس نے بھی فتو کی دیا کہ اس طرح کا مریض ہرگز زندہ نہیں رہتا، کیونکہ بات کرنے کی ہمت بھی باقی نہیں رہی ہے۔

آ خرکار ہے ہوئی کی حالت میں میاں حاجی عبدالکر یم کی طرف سے وصیت نامہ لکھا گیا۔

ان کی بیار کی کے بارے میں ایک قاصد حضرت صاحب قبلہ کی خدمت میں روانہ کیا گیا کہ حاجی صاحب کا وقت آخر آپہنچا ہے اور ان کی بیار کی کو کیسموں نے لاعلاج قرار دے دیا ہے۔

آپ ان کے حسن خاتمہ کے لیے دعا فرما ئیں۔ حضرت قبلہ نے دعا وائی کے قبول فرمانے والے (اللہ تعالی) کی درگاہ سے ان کی صحت یا بی کے لیے دعا ما گی اور فرمایا کہ فقیر کی جانب سے ان کو کہو کہ گلقند میں میں میں میں سے قاصد نے والی آ کربیان کیا کہ حضرت صاحب نے گلقند کھانے کا حکم فرمایا ہے۔ اس بات کے سننے سے حکیم پنے کہ بید دوااسبال کی بیاری کے فالف ہے۔ چونکہ میاں حاجی عبد الکریم صاحب سے اعتقاد والے ہیں (لہذا) انہوں نے مخالف ہے۔ چونکہ میاں حاجی عبد الکریم صاحب سے اعتقاد والے ہیں (لہذا) انہوں نے حضرت قبلہ کے فرمان کے مطابق گلقند کی دواشر وع کر دی (لہذا) تین روز کے بعد انہوں نے مہلک بیار کی سے شفایائی۔

## تلی کے مرض سے شفایا نا

ایک روز ایک خراسانی پیونده این و در خرصت قبله کی خدمت میں حاضر ہو کرع ض کی کہ تکاری نے میراخون اور گوشت کہ تلی کی بیاری نے اسے بہت زیادہ نڈھال کر دیا ہے۔ چنانچہ اس نے میراخون اور گوشت چاٹ اور کوئی کام کرنے کی طاقت نہیں رہی ، مہر بانی کرتے ہوئے تعویذیادم فرمادیں۔

حضرت قبلہ نے فر مایا کہ تلی (کی بیاری) کے دفع کرنے کے لیے اس فقیر کامعمول ہے کہ تعویذ لکھ کرتلی کے اور داغ کے زخم کے تعویذ لکھ کرتلی کے اور جلاتا ہے اور تعویذ جلانے سے تلی کوبھی داغ پہنچتا ہے اور داغ کے زخم کے ورم سے تکلیف ہوگ ۔ اگر اس تکلیف کا اپنے لیے برداشت کرنا گوارا کروتو میں تعویذ لکھتا ہوں ۔ وہ بیار جوتلی کی بیاری کی شدت سے نہایت لاغراور لا چارتھا، اس نے عرض کی کہ مہر بانی

فر ما ئیں اور داغ دیں۔ حضرت قبلہ نے قلم اور کاغذ منگایا اور تعوید لکھا اور سوتی کیڑے کو ترکر کے چارتہ کرایا اور کورا بیالہ اور انگار طلب فر مائے۔ (پھر) اس بیار آدمی سے فر مایا کہ لیٹ جاؤ۔ جب وہ آدمی لیٹ گیا تو حاضرین سے فر مایا کہ دیکھو کہ کیا حقیقت میں تلی اپنی مقدار سے زیادہ بڑھ گئی ہے یا نہیں؟ ہوسکتا ہے تلی کی بیماری نہ ہواور میں داغ دوں اور بلا وجہ اس بیچارے کو زخم کی تکلیف پہنچے۔ حاضرین نے آپ کے مبارک تھم کے مطابق ملاحظہ کیا اور ملاحظہ کے بعد بتایا کہ اس کے بیٹ میں تلی کی بیماری محسوس نہیں ہوتی۔ وہ بیمار فورا اُٹھا اور خود معلوم کیا کہ فی بتایا کہ اس کے بیٹ میں ہوتا۔ حضرت قبلہ نے فر مایا کہ پیوندہ لوگ تھے اور غلط میں فرق نہیں الواقع تلی کا بڑھنا معلوم نہیں ہوتا۔ حضرت قبلہ نے فر مایا کہ پیوندہ لوگ تھے اور غلط میں فرق نہیں کر سکتے۔ اس نے نا بھی کی وجہ سے خود کو داغ وزخم کی تکلیف میں مبتلا کرلیا تھا اور ہمیں بھی متہم کرر ہاتھا۔

اس آدی نے عرض کی کہ جب میں لیٹ رہا تھا تو مرض کی شدت مجھے اچھی طرح معلوم ہور ہی تھی۔ جب حضرت نے فر مایا کہ دیکھو کہ اس آدمی کوتلی کی بیاری ہے یانہیں؟ اورلوگوں نے میرے بیٹ پر ہاتھ رکھا تو اس وقت بیاری کی شدت ختم ہوگئ۔ تمام حاضرین نے حضرت کی اس کرامت کواپنی آئکھوں سے دیکھا (اور) اقر ارکیا۔

## گندم کے گھن کا خاتمہ ہونا

ہارے حضرت قبلہ قبلہ وروثی فداہ (میرے دل وجان آپ پر فدا ہوں) کامعمول سے تھا کہ ہرسال خانقاہ شریف کے لئگر کے خرج کے لیے گندم خرید نے کے لیے چندسور و بے میاں حاجی عبدالکر یم صاحب کے سپر دکیا کرتے تھے۔ حاجی صاحب موصوف حضرت قبلہ کے ارشاد کے مطابق گندم خرید کرا ہے گھر میں امانت (کے طور پر) رکھ لیتے تھے اور ضرورت کے وقت حضرت قبلہ کی طلب کے مطابق خانقاہ شریف پر پہنچا دیتے تھے۔ کئی سال کا عرصہ گزر نے کے بعدان کے گھر میں گندم کے اندر گھن پیدا ہوجا تا تھا جو تھوڑ اتھوڑ اتھوڑ اجرسال نقصان پہنچایا کرتا تھا۔ ایک سال حضرت قبلہ کی گندم میں بہت زیادہ گھن پیدا ہو گیا اور اس نے گندم کو کھانا شروع کر دیا۔ میاں حاج عبدالکر یم صاحب نے حضرت قبلہ کی خدمت میں حاضر ہو کر بیان کیا شروع کر دیا۔ میاں حاج موکر بیان کیا

کر قبلہ! گذم میں بہت زیادہ گھن پیدا ہو گیا ہے۔اگروہ چندروزاس میں (زندہ) رہاتو وہ سب گندم کھا جائے گا۔حضرت قبلہ نے فرمایا کہ فقیر کی طرف ہے گھن کو پیغام پنجاؤ کہ عثمان کہتا ہے کہ اے گھن! تجھے شرم نہیں آتی تو ہمارے پیر ومرشد برواللہ مضجعہ الشریف و نور اللہ مرقدہ المدیف (اللہ تعالی ان کے مزار شریف کو خنک کرے اور ان کی قبر مبارک کو منور فرمائے) کی خانقاہ شریف کے نظر کی گندم کو کھا تا ہے۔ حضرت قبلہ کے ارشاد کے مطابق آپ کی موتی بھیر نے والی زبان (مبارک) سے ٹکلا ہوا یہ پرتا ٹیر کلام جوانہوں نے سنا تھا، اپنے گھر گندم کے کو ٹھے ( کمرہ) میں پہنچ کر بلند آواز میں گھن کو سنایا۔اس روز سے لے کر آج تک جبکہ پندرہ مال گزر چکے ہیں، پھر بھی میاں جاجی عبدالکریم صاحب کے گھر میں گندم کے اندر گھن پیدا مبال گزر چکے ہیں، پھر بھی میاں جاجی عبدالکریم صاحب کے گھر میں گندم کے اندر گھن پیدا مبیل ہوا۔

#### تپ دق سےخلاصی

حافظ حاجی محمد خان صاحب ترین جوضلع مظفر گڑھ میں آڑی لعل خان کے مقام پر سکونت رکھتے ہیں۔ آنھیں مخفوان جوانی میں تب دق کا مرض لائق جوا۔ جتنا علاج محالج کراتے تھے، اتنا ہی روز بروز مرض بڑھ جاتا تھا۔ جب بہت زیادہ کمزور ہو گئے اور حکیموں کے علاج سے مایول ہو گئے تو حضرت قبلہ کی شہرت اور کرامات کا س کر جیٹھ کے مہیئے کے آخر ہیں، جو کہ تخت گری کا موسم ہو گئے تو دھنراد خان صاحب ترین جو کہ ان موسم ہے، اپنے گھر ہے روانہ ہو کر ڈیرہ اساعیل خان پنچے اور حقد ادخان صاحب ترین جو کہ ان موانہ ہو گئے اور اندہ ہو گے۔ جب موضع کہاوڑ کے پنچے تو خرملی کہ حضرت قبلہ ڈیرہ اساعیل خان جانے کا اراوہ رکھتے ہیں۔ حقد ادخان صاحب موضوف وہاں سے واپس ڈیرہ اساعیل خان روانہ ہو گئے اور حافظ حاجی گئے دواں حضرت قبلہ کی قدم ہوی سے مافظ حاجی گئے دواں حضرت قبلہ کی قدم ہوی سے مشرف ہوئے۔ دومرے روز وہاں سے حضرت قبلہ کی ہمرکا بی میں ڈیرہ اساعیل خان روانہ ہوئے۔ جب حضرت قبلہ نے ڈیرہ اساعیل خان روانہ ہوئے۔ جب حضرت قبلہ نے ڈیرہ اساعیل خان ترین پرا قامت فرمائی، حافظ حاجی موئے۔ جب حضرت قبلہ نے ڈیرہ اساعیل خان آ کر چاہ ترین پرا قامت فرمائی، حافظ حاجی محمد خان صاحب کو چونکہ اپنے گھر واپس جانے کی جلدی تھی (البندا) انہوں نے حقداد خان حاصرت خان صاحب کو چونکہ اپنے گھر واپس جانے کی جلدی تھی (البندا) انہوں نے حقداد خان

صاحب کے ذریعے حضرت قبلہ کے حضور اپنا مقصد عرض کیا۔ حضرت قبلہ نے اپنے ہاتھ ہے ایک تعوید تح بر فرمایا اور پھر دعائے فاتحہ خیر کے بعد فرمایا کہ جب تم اس جگہ ہے جا کر بھر کے (شہر) میں رات گزار و گے اور مجم سویرے روانہ ہونے لگو گے تو اِن شاَءَ اللہ تعالیٰ تمہارے جسم میں بیاری کا کوئی اڑ بھی باتی نہیں رہے گا۔

جب حافظ عاجی محمد خان صاحب رخصت پاکرعازم بکھر ہوئے اور رات بکھر میں گزار کر صبح سورے اپنے گھری طرف جانے گے، تواس وقت حضرت قبلہ کی دعا کی برکت ہے (ان کی) بیاری بالکل ختم ہوگئی اور (پھر) آج تک کئی سال گزرجانے کے باوجود بھی اس بیاری کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوا اور وہ حضرت قبلہ کی (بیہ) کرامت دیکھ کرسلسلہ عالیہ (نقشہند میہ مجدد بیہ) میں داخل ہو گئے۔

### زمینوں کی سیرانی اور فصلوں کی آبادی کے لیے دعا

موضع بگوانی فی کوگوں نے حضرت قبلة قبلی وروی فداہ (آپ برمیرے دل و جان فدا ہوں) کی خدمت میں حاضر ہو کرع ض کی کہ حضرت صاحب! ہمارا گاؤں چندسال کے عرصہ سے خشک سالی کا شکار ہے۔ فصل پیدائہیں ہوتی۔ہم خوار وغریب بہت زیادہ مقروض ہو گئے ہیں۔اب قرض لینے کی طاقت بھی نہیں رکھتے۔ہمارے گاؤں کی سیرا بی میاں حاجی عبدالکریم صاحب،ساکن گرہ نورنگ کے بند (ڈیم) سے ہو گئی ہے،لیکن وہ اس کی اجازت نہیں ویئے وارہمیں اپنے بند سے سیرا بی میں شریک نہیں بناتے۔ جونکہ اس وقت حاجی عبدالکریم صاحب محفل میں شریک بینے،لہذا حضرت قبلہ نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اگر آپ ان لوگوں کو اپنے بند سے سیرا بی میں شریک بنائیں تو کوئی نقصان ہے یا کہ نہیں؟ یعنی اس بات کے ماخنے میں تہمارا کوئی نقصان ہوتا ہے یا نہیں؟ حاجی صاحب میں تربی نہیں ہوتا ہے یا نہیں؟ حاجی صاحب موصوف نے عرض کیا کہ اگر حضرت قبلہ فرماتے ہیں تو بچھے منظور ہے۔ (حضرت نے) فرمایا کہ فقیر آپ کو تھم نہیں کرتا۔

یں حضرت قبلہ نے موضع بگوانی کے باشندوں کو مخاطب کرتے ہوئے اپنی موتی بھیر نے والی زبان (مبارک) ہے ارشاد فر مایا کہ میں تمہارے حق میں دعا کرتا ہوں کہ حق

تعالیٰ بندی مختاجی کے بغیرغیب سے پانی دے اور فصل کو آباد کرے۔ پھر دل سے دعا فرمائی۔ اس روز سے آج تک تقریباً ہارہ سال ہونے کو ہیں، ہر سال لونی کے دریا سے سلالی پانی آتا ہے اور فصل آباد ہوجاتی ہے:

> آنا نکه خاک را بنظر کیمیا کنند سگ را ولی کنند مگس را جا کنند یعنی وه (الله والے) جومٹی کو (اپنی مبارک) نگاه سے سونا بنا ڈالتے میں، وہ کتے کوولی اور مکھی کو بازبنادیتے ہیں۔

#### بارش كابرسنا

ایک روز میان غوث علی صاحب آم کا کھل اور مولوی محمیسیٰ خان ولد حاجی قلندر خان صاحب، گنڈہ پور، پتی خیل، رئیس ٹری شاپھل کی قتم کی کوئی چیز صاحبز ادگان کے لیے لائے۔ ہمارے حضرت قبلہ قلبی وروحی فداہ (میرے دل و جان آپ پر فدا ہوں) نے صاحبز ادگان (گرامی): محمد بہاءالدین صاحب اور محمسیف الدین صاحب سے ارشاوفر مایا کہ بیصاحبان آپ کے لیے ہمارے پیرومر شد حضرت (حاجی دوست محمد قندھاری) برداللہ مضجعہ الشریف نور اللہ مرقدہ المدین (اللہ تعالی ان کے مزار شریف کو خنک کرے اوران کی قبر مبارک کومنور فرمائے) کے مزار پر انوار بر بارش ہونے کی دعا کریں، خنک کرے اوران کی قبر مبارک کومنور فرمائے) کے مزار پر انوار بر بارش ہونے کی دعا کریں، تاکہ ان کی زمینیں سیرا ہوں۔

پس دونوں صاحبز ادگان (گرامی) نے حضرت قبلہ کے ارشاد کے مطابق مزار شریف پر جاکر دعاما تکی (اور) دالیس آ کر حضرت قبلہ کے سامنے بیٹھ گئے۔ حضرت قبلہ نے صاحبز ادگان (گرامی) سے مخاطب ہوکر فر مایا کہ مزار شریف ہے کیا آ گاہی ہوئی ؟ یعنی حضرت کیا فرماتے ہیں؟ چونکہ دونوں صاحبز ادگان (گرامی) بہت چھوٹی عمر کے تھے (للہذا) فرمایا کہ بابا حضرت فوت ہو چکے ہیں، کوئی جواب نہیں دیتے! پس صاحبز ادگان کی زبان (مبارک) سے یہ بات سنتے ہی حضرت قبلہ بہت جوش میں آ گئے اور ہر دوصاحبز دگان (گرامی) سے فرمایا کہ اب پھر

جائیں اور مزار شریف پر دعا کریں۔ إن هُاءَ الله تعالیٰ حضرت جواب دیں گے۔ حضرت قبله کے فران کے مطابق صاحبز ادگان نے مزار شریف پر جا کر دعا ما نگی اور واپس تشریف لائے۔ حضرت قبلہ نے فر مایا کہ بتا ئیس حضرت نے کیا فر مایا۔صاحبز ادگان (گرامی) نے عرض کی کہ بابابوے حضرت فر ماتے ہیں بہت زیادہ بارش ہوگی۔

سوایک روزگر رنے کے بعد (ندکورہ بالا) دونوں صاحبان نے حضرت قبلہ سے رخصت لی اوراپیے گھروں کوروانہ ہوگئے۔ پس جو نہی اپنے گھروں میں پہنچ تو انہوں نے امتحان کیا کہ ایک ہی تاریخ اورایک ہی وقت میں دونوں جگہوں (گاؤں) میں زمینوں پر صاحبزادگان (گرامی) کے فرمانے کے مطابق بہت زیادہ بارش ہوئی ،اورصاحبان موصوف کی خواہش کے مطابق زمینوں کی سیرابی ہوئی اور بہت زیادہ زراعت اُگی کہ اس طرح کی عمدہ فصل بھی نہیں موضع نہ وئی تھی، جبکہ میاں غوث علی صاحب کی زمینیں موضع امبہ ، ڈاکنانہ وڑ چھ ضلع شاہ پوراور مولوی محمد علی خان میں واقع تھیں، جس کے درمیان تقریباً سوکوں کا فاصلہ اور مسافت تھی۔ ان دوصاحبان ممدوح کی ندکورہ بالا زمینوں کے علاوہ کی اور جگہ اس وقت میں بارش نہیں ہوئی۔

### چيونٹيوں كا گھرسے نكل جانا

حضرت قبلہ کا خادم گر ہ نورنگ اتر ہ کا رہنے والا نامدار نامی ایک آ دمی میاں حاجی عبدالکریم صاحب کے ہمراہ ہمارے حضرت قبلة لبی وروحی فداہ (میرے دل وجان آپ پر فدا ہوں) کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ قبلہ! دس بارہ سال کے عرصہ سے بندہ کے گھر میں چیونٹیاں بہت زیادہ ہیں اور وہ ایذ اپہنچاتی ہیں اور تکلیف دیتی ہیں۔ میں نے ان کی رکاوٹ کا بڑا علاج اور بندوبست کیا ہے، (لیکن) وہ کسی طرح بندنہیں ہوتیں۔ اب یول تنگ آگیا ہوں کہ اینا گھر چھوڑ دوں اور کسی اور جگہ سکونت اختیار کروں۔

حضرت قبلہ نے میاں حاجی عبدالکریم صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فر مایا کہ آپ اس آدمی کے گھر جائیں اور فقیر کی طرف سے چیونٹیوں کو پیغام پہنچا ئیں کہ عثمان کہتا ہے

کٹنہیں وہ دن یاد ہے جب (حضرت) سلیمان علیہ السلام کی باد شاہی تھی اور تم نے اپنے بارہ میں بات کی تھی لیس جا ہے کہتم اس گھر کوچھوڑ دوادرایذ ارسانی مت کرو۔

حضرت کے فرمان کے مطابق میاں جاجی عبدالکریم صاحب نے اس سائل آ دی کے گھر جاکر چیونٹیوں کے سوراخوں پر کھڑ ہے ہوکر آ وازلگائی اور حضرت قبلہ کی زبان مبارک سے جوارشاد سناتھاوہ بیان کیا۔ پس اس پرتا ثیر کلام کے سنتے ہی فوراً چیونٹیاں اس آ دمی کے گھر سے دور ہوگئیں۔اس روز کے بعد کئی سال گزر گئے ہیں کہ چیونٹیاں اس آ دمی کے گھر میں بھی ظاہر مہیں ہوئیں۔

### مال مولیثی کا نقصان نه ہونا

ایک آ دمی احمد بیاراعوان نامی ، موضع کر وہی المحار ہے والا ہمارے حضرت قبلة لبی وروی فداہ (میرے دل وجان آپ پر قربان ہوں) کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا کہ حضرت!
ایک عرصہ ہور ہا ہے کہ بارش نہیں ہوئی ہے، ملک غیر آباد ہے اور جنگل میں کسی قتم کا گھاس نہیں اُگا ہے۔ اللہ کی مخلوق مال مولیثی بھوک سے مرر ہے ہیں۔ آپ دعا فرما نمیں کہ حق تعالیٰ بارش نازل فرمائے۔

آپ نے ارشاد فرمایا کہتم دوسروں کاغم مت کھاؤ کہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، وہ جو پچھے کرتا ہے،اس کی رضا ہے۔اس شخص نے پھرعرض کی کہ حضرت!اس بندہ کے بھی بہت زیادہ مال مویثی ہیں۔آپ نے فرمایا کہان شاءاللہ تعالیٰ تیرے مال مویثی بھوک سے نہیں مریس گے۔
پیس اس سال بہت لوگوں کے مال مویشی بھوک سے مرگئے، لیکن اس (آدی) کے مال مویشی کا کوئی نقصان نہ ہوا۔

## زمینوں کی سیرانی اور قرض کی ادائیگی ہونا

ارسلاخان صاحب،میاں فیل، تاجوفیل، سکندمویٰ زئی جو کہ حضرت کے خدام میں ہے۔ ایک ہیں، نے ایک روز ہمارے حضرت قبلہ قلبی وروحی فداہ (میرے دل و جان آپ پر قربان ہوں) کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کی کہ قبلہ! بندہ کی زمینیں چندسال کے عرصہ سے خشک پڑی ہیں، دعا فرما ئیں کہ سیراب ہو جا ئیں، تا کہ میں ہندوؤں کے قرض سے نجات پاؤں -حضرت قبلہ کوان کے حال پرترس آ گیا اور دعا فرمائی۔ بعدازاں ارشاوفر مایا کہ اپنی زمینوں میں جاؤاورا پنے بند (ڈیم) کی حفاظت کا خیال رکھو، حق تعالیٰ پانی پہنچائے گا۔

ارسلا خان صاحب حضرت قبلہ کے ارشاد کے مطابق جا کراینے بند کے اوپر بیٹھ گئے ، لیکن اینے دل میں جیران تھے کہ خداوندا آ سان پر بارش برسنے کا کوئی اڑ نظر نہیں آتا اور اگر بارش بری ہاور پہاڑی سلاب بھی آجاتا ہے تو نالہ میں دودوسرے بند ( فی یم ) ہے ہوئے ہیں، میرے بندیریانی کیے پہنچ گا؟ اور ماری زمینوں کوسیراب (کیے) کرے گا؟ بیامر محال، بلکہ ناممکن ہے! انھیں خیالات میں متفکر تھے کہ ای وقت آسان پر بادل نمودار ہوا اور يبارس برى اوراجا كسيلاني يانى موى زئى (شريف) كے ناله ميس آگيا۔وونوں بند جنہوں نے نالہ کے درمیان راستہ کو بند کررکھا تھا،ٹوٹ گئے اور یانی ارسلاخان صاحب کے بند يرة پہنچااوران کی زمینوں میں جاری ہو گیا۔ چونکہ یانی زوروشورے آیا تھا (الہذا) جب بند میں پہنچاتو یانی کی زیادتی کی وہہ سے بند کے ایک جانب نقصان ہوا، یعنی یانی نے (بند میں) چھوٹا ساسوراخ کردیا۔ارسلاخان صاحب بڑے پریشان اور متر دوہوئے کہ میرابند بھی دوسرول کی طرح ٹوٹ جائے گااور میری زمینیں سیراب ہونے سے رہ جائیں گی (اس لیے) وہ سوراخ کو بند كرنے اور بندكى مضبوطى كے ليے بورى طرح كوشش ميں لگ گئے۔اس اثنا ميں خانقاه شریف کے ملامحد قبول صاحب نام کے ایک درویش دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے حضرت قبلہ کا پیغام دیا کہ بعد سلام مسنونہ حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ یہ یانی حق تعالیٰ نے محض تمہار نفع کے لیے بھیجا ہے، دوسرا کوئی آ دمی اس میں شریکے نہیں ہے، بے فکر رہواور اطمینان رکھو۔ پس پنجرس کر انھیں یقین ہو گیا کہ بے شک بیولی حق کا فرمان ہے (البذا) ای طرح ہوگا۔ سووہ بند کی در تھی اور مرمت کا کام چھوڑ کراطمینان کے ساتھ بیٹھ رہے۔ لخطہ جرکے بعد بند کا سوراخ خود بخو د بند ہو گیا اور ارسلا خان صاحب کی تمام زمینیں جواس نالے سے سیراب ہوتی تھیں، وہ ان کی خواہش کے مطابق اسی روز سورج غروب ہونے تک سیراب ہو

سنیں۔اس کے بعد نالہ کا پانی اچا تک اُٹر گیا۔ان مذکورہ زمینوں میں ایسی اچھی فصل پیدا ہوئی کہ اس طرح بھی نہیں ہو گی تھی۔ پھر فصل سے اتنا غلہ حاصل ہوا کہ ارسلا خان صاحب موصوف نے بردی آسانی ہے ہندوؤں کا قرض ادا کر دیا اور وہ ان کے خاندان کے سال بھر کے خرج کے لیے بھی کافی ہوگیا۔

#### نرينهاولا دنصيب ہونا

ملک خان صاحب خلف حاجی قلندر خان صاحب، گنڈہ پورپی خیل، رئیس قصبہ ٹم کی مہارے حضرت قبلہ کا وروحی فداہ (میرے دل و جان آپ برقربان ہوں) کے ارشاد کے مطابق خانقاہ شریف کی دیوار کی تعمیر کے لیے بیلداروں کو ساتھ لائے۔اس وقت ایک آ دمی خربوز ہے کا ایک بورا (حضرت قبلہ کی خدمت میں) پیش کرنے کے لیے لایا تھا۔ حضرت قبلہ نے تمام حاضرین کو ایک ایک خربوزہ تقسیم کرنا شروع فرمایا۔ ملک خان کو بھی ایک خربوزہ عطا فرمایا۔ تقسیم سے فراغت کے بعد آپ نے ایک مزید خربوزہ ملک خان کو بھی ایک خربوزہ عطا دل میں آیا کہ شاید حضرت قبلہ نے بھول کر دوبارہ میر سے او پر مہر بانی فرمائی ہے۔ عرض کی کہ حضرت ایک بارپہلے (بھی) مجھے مرحمت فرمایا ہے۔ (آپ نے) ارشاد فرمایا کہ میں نے بیہ دوسراخر بوزہ تمہارے بیٹے کے لیے دیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت میرا (کوئی) بیٹا دوسراخر بوزہ تمہارے بیٹے کے لیے دیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت میرا (کوئی) بیٹا بہیں۔ (آپ نے) فرمایا:

''ان شاءاللہ العزیز حق تعالیٰ تنہیں (بیٹا) دےگا۔'' پس اس سال پر در دگارنے انھیں بیٹاعطافر مایا۔اس سے پہلے شادی کیے ہوئے کئی سال گزر چکے تتھا دران کا کوئی بیٹائہیں تھا۔

### وبائی مرض سے صحت نصیب ہونا

ایک سال وباء پھیل بڑی۔ خانقاہ شریف کے چند درویش اس عارضہ سے آخرت کو سدھائے ادرنو دس دنوں کے عرصہ میں مویٰ زئی شریف شہر کے تین سو سے زیادہ آ دمی جہان

فانی سے عالم بقا کی طرف رحلت کر گئے۔

اس کمترین و کہترین دیرینه خادم کو بھی وباء کا اثر ہوا اور اسہال جاری ہو گئے اور چبرے کارنگ بالکل بدل گیا۔ میں نے جناب مولوی محمود شیرازی صاحب کی خدمت میں اپنی حالت بیان کی اور چند سکے جواس وقت احقر کے گھر میں موجود تھے، حضرت قبلہ کی نذر کی نیت سے لا كرميں نے ان کے حوالے کيے کہ یہ سکے حضرت قبلہ کے حضور نذر پیش کریں اور بندہ کی تجدید بیت کے لیے عرض کریں۔ پس جناب مولوی صاحب مدوح نے مذکورہ سکے بندہ کی طرف ے حضرت قبلہ کی خدمت میں (بطور) نذرپیش کے اور اس حقیر کی تجدید بیعت کے لیے عرض کیا۔ نمازعصر کے بعد حضرت قبلہ نے تجدید بیعت ہے مشرف فرمایا۔ بردی نقابت اور بے ہوثی طاری ہوئی اور (میری) آ تکھیں ملیٹ گئیں، یہاں تک کہ زندگی کی اُمید باتی نہ رہی ۔حضرت قبلة قلبی وروحی فداہ (میرے دل وجان آپ برفدا ہوں) خانقاہ شریف کے تمام درویشوں کے همراه حضرت حاجی الحرمین الشریفین حضرت حاجی دوست محمد (قندهاری) صاحب برد الله مضجعه الشريف ونورالله م قده المعيف (الله تعالى ان كے مزارشریف كوخنك كرے اوران كي قبر مبارک کومنور فرمائے ) کے مزار یرانوار پر کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ فقیرسید کی صحت یابی کے لیے دعا ما نگتا ہے اور تم تمام حاضرین آمین کہو۔اس کے بعد دریتک دعا ما نگی۔پس حضرت قبلہ کے دعا کرتے ہی اس وفت فوراً لاحق شدہ مذکورہ مرض میں افاقہ ہو گیا اورصورت حال بہتر ہو گئے۔ جب صحت کامل نصیب ہوئی تو حقیر حضرت قبلہ کی خدمت (مبارک) میں حاضر ہوا۔ (آپ نے) ارشا وفر مایا:" تہماری صحت کے لیے میں نے ول سے دعا کی تھی کہتم عمالدار ہو، الله تعالى نے (اسے) قبول فرمایا۔"

#### عارضه وباء سي صحت ياب بهونا

اس کے بعد چود ہواں کیا۔ شہر میں بھی وباء کا عارضہ سیا بھیل گیا۔ تقریباً پانچ سوآ دمی مذکورہ عارضہ سے فوت ہو گئے۔ جناب مولوی فتح محمد صاحب استرانہ، سکنہ چود ہواں، جو کہ حضرت قبلہ کے خدام اور مخلصین میں سے تھے، وہ بھی اس وباء کے عارضہ میں انتقال کر گئے۔ تین دن کے بعد چود موال شہر سے قاصد نے آ کر بتایا کہ قبلہ جناب مولوی نتج محمہ صاحب مرحوم کے نوا سے نور الحق صاحب کو بھی عارضہ و باء لاحق ہو گیا ہے اور زندگی کی کوئی امیر نہیں ہے اور مولوی صاحب محمد و ح کے تمام خاندان میں صرف یمی ایک نرینه اولا دے میراث خور لوگ اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کس وقت آخیس موت آتی ہے؟ اور تمام دولت، مال واسباب، املاک اور زمینیں وغیرہ ہمارے ہاتھ گئی ہیں۔

پی بیہ بات سننے سے حضرت قبلہ قبلی وروحی فداہ (میر بے دل وجان آپ پر فدا ہوں)
نے جوش میں آ کر دیر تک مرض و باسے ان کی صحت یا بی کے لیے دعاما تگی، اسی وقت فورا دعا کا اثر ہوا اور نورالحق صاحب کو دہاں (اپنے گھر) معلوم ہو گیا۔ دعا سے فراغت کے بعد (حضرت قبلہ نے) قاصد کو مخاطب کرتے ہوئے ارشا دفر مایا کہتم جاؤ اور فقیر کی طرف سے نور الحق صاحب کو ضلام کہوا ور تسلی دو کہ ان شاء اللہ تعالیٰ مکمل صحت نصیب ہوگی۔ جب قاصد واپس وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس سے پہلے ان کو صحت حاصل ہوگئی ہے۔

#### ٹڈی کے نقصان سے باغ محفوظ رہنا

ایک سال ہندوستان اورخراسان کے شہروں میں اکثر ٹڈی پیدا ہوگئ تھی اوراس نے اکثر باغات، باغوں اور نصلوں کو کھالیا تھا۔ جب وہ مویٰ زئی کے شہر میں نمودار ہوئی تو اس نے کچھ باغات، فصلیں اور جنگلی گھاس کو کھالیا۔ اس کے منہ میں ایس تا شیرتھی کہ جس درخت کو بھی کھایا، اسے جڑوں سے خشک کر کے بالکل ایندھن اور بریکار بناڈ الا۔

ارسلاخاں جوحفزت قبلہ کے خلصین میں سے تھے، نے حاضر خدمت ہو کرع ض کیا کہ قبلہ! بندہ کے باغ میں بھی اتنی زیادہ ٹلڑی آگئے ہے کہ باغ کے تمام پودے ٹلڑی سے پر ہو گئے ہیں (اور) اس نے ایک پتا (بھی) خالی نہیں چھوڑا ہے۔ یقین ہے کہ ایک دن میں سارا باغ صاف اور بیکار کردے گی۔ چونکہ بندہ نے چندسال کی بہت زیادہ محنت اور کوشش سے یہ باغ تیار کیا ہے، بڑاد کھ مور ہا ہے کہ (بیر) بر باد موجائے گا۔

حضرت قبلہ کوشفقت آئی اور ریت پر دم کر کے فرمایا کہ جاؤاس ریت کو باغ کے تمام

پودوں پر چیم کو، اِن خَاءَ اللہ تعالیٰ تمہارا باغ نقصان سے محفوظ رہے گا۔ پھراچا تک غلام مصطفل قوم بائی نام کے خانقاہ کے (ایک) درویش سے فرمایا کہتم بھی ارسلا خان صاحب کے باغ میں جاؤ اور ٹلڑی کومیرا پیغام پہنچاؤ کہ ہم لوگ اللہ (تعالیٰ) کی مخلوق ہیں اور تو بھی (اللہ کی) محلوق ہیں اور تو بھی (اللہ کی) محلوق ہیں اللہ (تعالیٰ) کا ملک وسیع ہے، دوسری جگہ چلی جااور جنگلی گھاس کھا، نقصان مت پہنچا۔

فادم مذکورنے یہ پرتا ٹیر کلام جو (حضرت قبلہ کی) زبان مبارک سے سناتھا، ارسلا خان کے باغ میں جا کرٹڑی کو سنایا، پس اس کلام کے سنتے ہی فوراً ٹڈی نے صحرا کی جانب رخ کیا اور چلی گئی، یہاں تک کرساعت بھر بعد باغ کو خالی کر دیا اور باغ اس کے ضرر اور نقصان سے محفوظ رہا۔

### سلامتی سے سیلانی نالے کوعبور کرنا

مولوی نورالدین صاحب پیش امام موضع اگالی سلحصرت قبلة قبلی وروحی فداه (میر به دل و جان آپ پر فدا ہوں) کی زیارت اور قدم بوی کے پختہ عزم سے اپنے گھر سے فافقاہ شریف، موئی زئی کی طرف روانہ ہوئے، جب وہ گرہ ٹیکن ھال (کے مقام پر) پہنچے تو چار آ دمیوں نے رائے میں آ کر بتایا کہ نالے کے پانی، یعنی دریائے آلے لونی کی شاخ جواس گرہ سے متصل جاری ہے، میں بڑا سیلاب آیا ہوا ہے اور اس پانی سے گزرنا خطرنا ک ہے، کیونکہ اس کی گہرائی آ دی کے قد سے زیادہ ہے اور (اس کی) روانی بڑی تیز ہے، جو پاؤں کوز مین پر اس کی گہرائی آ دی کے قد سے زیادہ ہے اور (اس کی) روانی بڑی تیز ہے، جو پاؤں کوز مین پر واپس ہوجانا چاہے۔

مولوی صاحب موصوف جو کہ تجی ارادت ہے آئے تھے، انہوں نے (اس کا) کوئی خیال نہ کیا، جب نالے کے کنارے پر پینچے تو (دیکھا کہ) آ دمیوں کے کہنے کے مطابق نالہ زوروشور سے جاری ہے اوراس سے گزرناممکن نظر نہ آیا، اس اثناء میں سنداری والے دوآ دمی سنداری کے ذریعے انتہائی دفت اور چارہ جوئی سے پار ہوئے۔ پس انہوں نے الناکج آجاز دمی کہ خدا کے لیے جھے بھی سنداری کے ذریعے پارکرو، انہوں نے کوئی التفات نہ کیا اور چلے گئے۔ سومولوی صاحب موصوف سے ماجرا دیکھ بڑے مگین ہوئے کہ اس جگہ سے واپس ہونا مناسب نہیں، کیونکہ میں نے اتنی مسافت طے کی اور راستے کی تکلیف اٹھائی ہے۔ پس حفرت قبلہ کی طرف متوجہ ہوئے کہ حضور کی زیارت کے لیے آر ہا ہوں، مدوفر مائیں کہ اس پانی سے بیلا مت گزر جاؤں ۔ سوبسم اللہ پڑھ کر اوّل امتحان کے لیے ایک پاؤں پانی میں رکھا۔ پانی پنڈلی تک بہنچ گئے، ویکھا کہ پانی پنڈلی سے زیادہ (بلند) نہیں دہوری کے ساتھ کرنارے یہ بہنچ گئے، ویکھا کہ پانی پنڈلی سے زیادہ (بلند) نہیں جے، پس دلیری کے ساتھ کرنارے یہ بہنچ گئے۔

جب (مولوی صاحب) خانقاہ شریف میں حضرت قبلہ کے حضور حاضر ہوئے تو حضرت قبلہ نے پہلی گفتگو (ہی) میں راستے کے حالات دریافت فرمائے کہ تمہارے راستے میں نالے لعنی دریائے لونی کی شاخ کا پانی آ گیا تھا؟ پانی پنڈلی تک تھا؟ (انہوں نے) عرض کیا کہ نبلہ پانی آ دمی کے قد جتنا اور نہایت تیز جاری تھا، لیکن جب میں نے حضرت کی طرف متوجہ ہوکر پانی آ دمی ہاؤں ڈالا، تو نالے کا تمام پانی پنڈلی سے زیادہ (بلند) نہ ہوا اور میں سلامتی کے ساتھ کنارے پرآ گیا۔ حضرت قبلتہ مفر ماکر خاموش ہوگئے۔

#### كشف صدور

ایک روز حاجی میال عبدالکریم صاحب ،قوم اترا، ساکن گره نورنگ نے جناب مولوی حسین علی صاحب سے پوچھا کہ اولیاء (اللہ) علم غیب جانتے ہیں یانہیں؟ جناب مولوی صاحب موصوف نے جواب میں کہا کہ علم غیب خدا تعالیٰ جل شانہ کا خاصہ ہے، گرایک چیز اللہ تعالیٰ اپنے ولی کے ول میں القاء کرتا ہے، پھروہ اے الہام یا کشف کے ذریعے جان لیتا ہے۔ بعدازاں میاں حاجی عبدالکریم صاحب نے کہا کہ کیا اولیاء (اللہ) کے گھوڑے بھی غیب جانے ہیں؟ جناب مولوی صاحب محدوث نے کہا کہ کیا ولیاء (اللہ) کے گھوڑے ہی صاحب نے بیان کیا کہ حضرت قبلہ (خواجہ محروث نے کہا: ''کیوں؟''۔ میاں حاجی عبدالکریم صاحب میں خیب ایک کیا تک کیا کہ کیا کہ کیا تھا۔ وہ کھیت میں خیب ایک کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا تھا۔ وہ کھیت میں نے بیان کیا کہ حضرت قبلہ (خواجہ محروث نے کہا: ''کیوں؟'' میاں تھا۔ وہ کھیت میں

میرا باجرہ چرد ہاتھا۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ اگر میں ہرروز اس گھوڑے کو باجرے کے کھیت میں چھوڑ دوں گاتو (بیاس کے )اکثر خوشے (ٹے) کھاجائے گااور آخر میں باجرابالکل ہاتھ نہیں گلے گا۔ پس جو نہی بیہ خیال دل میں گزرا، ای وقت دیکھا کہ گھوڑے نے خوشوں سے مندموڑ لیااور گھاس کھانا شروع کردیا۔ پجھے وقت گزرنے کے بعد میں نے سوچا کہ بیکام (لیمنی گھوڑے کا باجرے کو چھوڑ کر گھاس چرنا) میرے خیال کی وجہ سے ہوا ہے۔ پس میں گھوڑے کے پاس بہنچ کراس کے پاؤں میں گر پڑااور کہا کہ بیہ (باجرا) حضرت (قبلہ) کا مال ہے، بغیر کے خاو افورااس نے خوشے کھانے شروع کردیے۔ پس اس میں کیا حکمت ہے؟

جناب مولوی صاحب ممروئ نے فرمایا کہ اللہ تعالی اپنے اولیاء کا متولی ہے۔ جب تہمارے دل میں وہ خیال گزراتو اللہ تعالی جل شانہ نے گھوڑے کوخوشے (کھانے) سے روک لیا اور جب تم نے اس خیال سے تو بہ کرلی تو اللہ تعالی نے دوبارہ گھوڑے کو آزاد کر دیا اور ہے بھی آپ پر اللہ تعالی کی ایک عنایت تھی کہ اس نے اس چیز کوتہمارے عقیدے کی پنجنگی کا ذراجیہ منابا۔

یں مولوی حسین علی صاحب ہے جواب دینے کے بعدای خیال میں سے کہ اولیاء کو جوعلم

(حاصل) ہوتا ہے، وہ کس نوعیت کا ہوتا ہے؟ آیا وہ بعض چیز وں کو جانے ہیں یاا کٹر کو؟ (وہ)

توجہ و خیال کے بعدان کو جانے ہیں؟ یا کس طرح ان کو جانے ہیں؟ ای خیال میں ہے کہ

یہاں سے اٹھ کر تبیع خانہ شریف میں چلے گئے ۔ وہاں حضرت قبلہ قبلی وروحی فداہ (میرے دل و

جان آپ پر فدا ہوں) افغانی عقید تمندوں کے ساتھ پشتو زبان میں کسی چیز کے بارے میں

کلام فر مارہے تھے ۔ پس جناب مولوی صاحب میروح ان لوگوں کی پشت کے چیچے بیٹھ رہے۔

حضرت قبلہ نے مولوی صاحب کے بیٹھتے ہی فور آان کی طرف متوجہ ہو کر فاری زبان میں فر مایا

کمولوی صاحب! اولیاء سب کچھ جانے ہیں، لیکن ان کو ظاہر کرنے کی اجازت نہیں۔ پس
صرف میں لفظ فر ماکر پھر حسب سابق افغانیوں سے خطاب شروع فر مایا۔

#### جنگ کی تباہی ہے محفوظ رہنا

ایک بارخانقاہ شریف سون کی بارمضان المبارک ۱۳ موسات ایم بوقت اشراق، طقہ سے فراغت کے بعد جناب حضرت قبلة بلی وروی فداہ (میرے دل وجان آپ پرفدا ہوں)
نے ناصر والم اور نیازی قوم کے چار میا ومیوں کو، جواس وقت ہمراہ تھے، مخاطب کرتے ہوئے ارشا وفر مایا کہ بیس نے خواب میں ویکھا ہے (کہ تمام قوم ناصر ، غنڈ ان جو خراسان کا علاقہ ہے، کے مقام پر جمع ہوکرا میر عبد الرحمٰن صاحب، والی کا بل کے مقابلہ کے لیے تیاری کر رہی ہوا ور مغاث نامی دوملکوں کو کہا، مناسب ہے کہ نیازی بیس نے وہاں بین کے کرقوم ناصر کے شہراد اور مغاث نامی دوملکوں کو کہا، مناسب ہے کہ نیازی (قوم کے) لوگوں کو اجازت ویں کہ وہ تم میں شامل نہ ہوں کیونکہ بیغریب قوم ہے۔ ہر دو نگورہ ملکوں نے فقیر کے کہنے پر نیازی قوم کو علیحدگی کی اجازت دے دی)، ویکھئے کہ اس خواب مناسب کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟

اس واقعہ نے بعد ۲۹ رمضان المبارک مذکور (۱۳۰۳ه) علقہ کے بعد جناب حضرت قبلہ نے ناصرو نیازی (قوم کے ) مذکورہ آ دمیوں کو، جوہمراہ تھے، مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے ناصر! تبہاری قوم پر بحلی گر پڑی اور تہہاری قوم در بایک کہ اے ناصر! تبہاری قوم پر بحلی گر پڑی اور تہہاری قوم در بدر ہوگئی۔ نیز ارشاد فرمایا کہ ای وقت چلے جا وُ اور اپنے بیوی بچوں کی فرگیری کرو۔ ہر دوقوم کے آ دمیوں نے عرض کیا کہ حضرت جو بچھ ہونا تھا، وہ ہوگیا لیکن جناب حضرت قبلہ کی جدائی (گوارا نہیں)۔ حضرت (قبلہ) نے بہت زور دے کر ارشاد فرمایا کہ تم چلے جاؤ۔ مذکورہ آ دمیوں نے عرض کیا کہ قبلہ! عید کے دن کے بعد روانہ ہو جا کیں گے۔ اس توال (۱۳۰۳هی) کو دونوں قوموں کے لوگوں کو رخصت و کے کرحاجی قلندر خان صاحب، رکیس مڈی کی حمایت (مدد) سے روانہ فرمایا۔ جب (بیلوگ) وال کیلانوالی آئیشن پر پہنچ، ان دنوں کی حمایت (مدد) سے روانہ فرمایا۔ جب (بیلوگ) وال کیلانوالی آئیشن پر پہنچ، ان دنوں (۱۶جی) یہاں ریلوے کے فکٹ جاری نہیں ہوتے تھے، صرف لائن تیار ہوئی تھی۔ اس جگہ چولتان کے (موسم) گرما کی وجہ ہے، جبی گرمی کے ہاتھوں بے جان اور نڈھال ہوکر یہیں رہ کے اور کسی طرح بھی سواری کا مامان میسر نہیں ہور ہا تھا۔ حاجی قلندر خان صاحب جناب گے اور کسی طرح بھی سواری کا مامان میسر نہیں ہور ہا تھا۔ حاجی قلندر خان صاحب جناب

حفزت قبلہ کے توسل سے جناب باری تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے کہ الہی ! ہمارے حفزت کی برکت سے سواری کا سبب پیدا فرما کیں۔ ای وقت تار کے ذریعے خبر آئی کہ لائن کے ملاحظہ کے لیے ایک بڑا انگریز (افسر ) آ رہا ہے۔ لائن کے ناپختہ ہونے کی وجہ سے جب ایک گاڑی اور ایک چھوٹا انجن پہنچا، تو حاجی صاحب موصوف نے اس انگریز افسر سے عرض کیا کہ مجھے سواری میسر نہیں آ رہی اور لائن کے ناپختہ ہونے کی وجہ سے کلائیس ٹل رہا۔ اس افسر نے انگار کیا کہ موجہ کیا کہ موسوف جناب حضرت قبلہ کی طرف کیا کہ موجہ ہوئے کی وجہ سے کلائیس ٹل رہا۔ اس افسر نے انگار موجہ ہوئے کی وجہ سے کر رہے ہوئے کہ بیا افسر نے انگاریز افسر نے موجہ ہوئے کہ بیا فسر میں سوار نہیں کرتا اور ہم گری سے مرد ہے ہیں۔ ای وقت انگریز افسر نے رہیل کی واگر اری کرتے ہوئے آ واز دی کہ جن لوگوں نے سواری کے لیے عرض کیا تھا، آٹھیں موارکر لیا گیا۔

جب ندکورہ ہر دوقوم کے لوگ خراسان میں پہنچ تو معلوم ہوا کہ حضرت قبلہ کے فرمان کے مطابق ۱۲ رمضان المبارک (۱۳۰۴ه) کوقوم ناصر وغیرہ کے ملکوں نے امیر عبدالرحمٰن صاحب کے مطابق ۲۲ رمضان المبارک (۱۳۰۴ه) کو مقابلہ کے لیے اکٹے کیا تھا اور حضرت قبلہ کے فرمان کے مطابق ۲۲ رمضان المبارک (۱۳۰۴ه) کو مقابلہ ہوااورا میر عبدالرحمٰن صاحب نے قوم ناصر وغیرہ کو مقابلہ میں شکست فاش دی اور قوم ناصر کے بہت ہے آ دمی مارے گئے اور زخمی ہوئے اور اس قوم کے اور اس مقابلہ کے وقت بیلوگ ، قوم ناصر وغیرہ سے الگ ہو کر حضرت الگ ہو کہ اور اس مقابلہ کے وقت بیلوگ ، قوم ناصر وغیرہ سے الگ ہو کر جنگ میں شامل نہوئے۔

#### احوال كشف

ایک روزعشاء کے وقت جناب مولوی حسین علی صاحبؒ ہمارے حضرت قبلہ قلبی وروحی فداہ (میرے دل وجان آپ پر فدا ہوں) کی خدمت میں حاضر تھے۔ (حضرت قبلہ نے) ارشاد فرمایا که اے مولوی صاحب! تم اپنے گھر جاؤ، پھر جب واپس آؤگے تو جو حالات اور معاملات تمہدارے ساتھ پیش آئے ہوں گے، (وہ) جھے سے پوچھو، ان شاء اللہ تعالیٰ میں سب کو ایک ایک ( کسی ) ایک واقعہ میں بھی خطا منہ یا دول گا ( اور ) تم ( کسی ) ایک واقعہ میں بھی خطا منہ یاؤگے۔

#### حسب منشاء جإول ، تربوز اورسيب سے تواضع فرمانا

ایک روز خانقاہ شریف (غنڈان) خراسان میں خراسانی طالبین سے بین آدی زیارت

کے لیے مہمان آئے۔ پچھ وقت نہ گزراتھا کہ حضرت قبلہ قبلی وروجی فداہ (میرے دل و جان

آپ پر فدا ہوں) نے ایک خادم، جس کا نام ملا محکم الدین تھا، کوارشاد فرمایا کہ ان کے لیے

چاول پکا کر لے آؤے خادم موصوف نے حسب ارشاد چاول تیار کرے، میوں آدمیوں کے
سامنے لار کھے۔ حضرت قبلہ نے پھر خادم کوفر مایا کہ ایک تر بوز اور چند سیب (بھی) لاؤ۔ خادم

لے آیا حضرت قبلہ نے ہردو پھل ان مہمانوں کے سامنے رکھ دیے۔ پس وہ ایک دوسرے سے

مسکرانے گے۔ حضرت قبلہ نے (اس کی) وجہ یو پھی تو انہوں نے عرض کیا کہ قبلہ راستے میں
مسکرانے ولوں میں (ایک ایک) خیال آیا تھا۔ ایک نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ (جن
مارے دلوں میں (ایک ایک) خیال آیا تھا۔ ایک نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ (جن
مورے نے راپ کی ول میں خیال کیا کہ اگریہ فیر ہزرگ کا مل ہوئے واول دیں گے اور
مورے نے اپنے خیال میں خیال کیا کہ اگریہ اللہ اور پیرصادق ہوئے ہیں۔ بے شک جناب قبلہ
موری تھیں۔ پس ہرسہ دی (آپ کے ) پاؤں میں ہررکہ کراور (آپ کے ) ہاتھ مبارک چوم
موری خیار میں ہوئے۔
موری ہیں۔ پس ہرسہ دی (آپ کے ) پاؤں میں ہررکہ کراور (آپ کے ) ہاتھ مبارک چوم
کر دھست ہوئے۔

#### مہلک بیار پول سے شفاملنا

ا کے شخص مسمی پائندہ خان قوم بابر باون اللے زئی، سکنہ چود ہواں، جو حضرت قبلہ کے

خاموں میں ہے ایک ہیں، ایک بارسال بھرمہلک امراض میں حدے زیادہ مبتلارہے۔ حکیموں اور ڈاکٹروں کا بہت زیادہ علاج کیا گیا (لیکن) کوئی فائدہ نہ ہوا۔ آخر کا رنہایت لا چار ہوئے تو ان کے دل میں گزرا کہ حضرت قبلہ کی خدمت میں جا کر توجہ لیتا ہوں۔ اس سے زیادہ (بہتر) کوئی دوانظر میں نہیں آئی۔ پس بیارادہ اپنے دل میں مضبوط کر کے، نہایت مشکل ہے اپنی جان کو حضرت قبلہ فی دور حی فداہ (میرے دل وجان آپ پر فدا ہوں) کی خدمت میں حاضر کیا۔ پس ملا قات ہوتے ہی حضرت قبلہ نے ارشاد فر مایا کہ اے فلاں جلدی آؤکہ ہمیں توجہ دوں۔ حسب ارشاد وہ ما منے بیٹھے۔ حضرت قبلہ نے ساعت بھر بیاری کے خاتمہ کے لیے توجہ فر مائی۔ بیشخص یوں ہے ہوش ہوگئے کہ جان و جہان کی خبر ندرہی اور وجود سے بہت زیادہ پینہ جاری ہوگیا۔ چند گھڑی بعد ہوش میں آگئے اور خود کود کھا کہ آخیں شدید اور مہلک امراض سے جاری ہوگئے ہے اور بلکل شفا حاصل ہوگئی ہے۔ پس (حضرت قبلہ) کی قدم یوی کر کے اپنے گھر چلے گئے اور بعد از ان کئی سال گزر گئے ہیں کہ وہ آدئی جمہلک بیاریوں کا شکار نہیں ہوئے۔

## فادم کےدل میں گزرنے والے خیال سے آگاہی

نہوں نے دل میں خیال کیا کہ ماشاء اللہ حضرت قبلہ ایسے موٹے ہیں، جیسے بخارا کے سوداگر!

انہوں نے دل میں خیال کیا کہ ماشاء اللہ حضرت قبلہ ایسے موٹے ہیں، جیسے بخارا کے سوداگر!

پی حضرت قبلہ نے ای وقت چہرہ مبارک ان کی طرف موڑ ااور موتی نجھاور کرنے والی زبان

(مبارک) سے ارشاد فر مایا کہ اے فلال! بے شک میں بخارا کے سوداگروں کی مانند موٹا ہوں۔

سویہ آدمی ہے بات سنتے ہی نادم اور شرمسار ہوگئے اور انہوں نے اپنے دل میں توبہ کی کہ آئندہ

حضرت قبلہ قبلی وروحی فداہ (میرے دل وجان آپ پر فدا ہوں) کے حضور ہوتے ہوئے اس

طرح کے بہودہ خیالات ول میں مجھی نہیں لاؤں گا۔

#### معترض کے خیال سے آگاہ ہونا

ا يك روز احد سعيد آخوند زاده صاحب ولد خدا يار آخوند زاده ، سكنه چود جوال ، جو كه

ہمارے حضرت تبلہ قبلی وروحی فداہ (میرے دل و جان آپ پر قربان ہوں) کے خادموں میں سے ایک مجے، خانقاہ شریف میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے چند درویشوں کود یکھا کہوہ مجذوب ہو چکے ہیں۔ آخو ندزادہ صاحب موصوف کے دل میں خیال گزرا کہ ہمیں جذب کیوں نہیں ہوتا؟ حضرت قبلہ نے فورا انھیں خاطب کرتے ہوئے ارشاد فر مایا کہ جذب کے خیال کودل سے نکال دو کہ تم ابھی نو جوان ہواور ابھی تم نے شادی بھی نہیں کی، وقت بہت پڑا ہے۔ اس سے کہا یو نہی تمہارے والد ملا خدایار آخوندزادہ صاحب پر ہمارے حضرت مولا نا ومرشد نا جناب حضرت حاجی دوست محد صاحب (قد حادی) قبلہ نے اپنی مہر بانی سے توجہ فر مائی تھی۔ (ان پر) جذب کا بہت غلبہ ہوگیا تھا اور چندروز مجذوب (ہو گئے) تھے۔ اس اشاء میں تمہاری دالدہ ماجدہ نے فریاد کی اور بہت زیادہ زاری کی کہ قبلہ ان کے جذب کوختم فر مائیں کہ گزراوقات کے ماجدہ نے فریاد کی اور بہت زیادہ زاری کی کہ قبلہ ان کے جذب کوختم فر مائیں کہ خاتمہ کے خیال ماجدہ نے والی باطن کے خاتمہ کے خیال سے ان کے حذب کوسل فر مالیا تھا۔

#### مريد كوخواب مين مدايت فرمانا

یمی آخوندزادہ (احرسعید) موصوف سوداگری کی غرض سے ہمارے حضرت قبلہ قلبی و روحی فداہ (میرے دل وجان آپ پر قربان ہوں) سے رخصت لے کر ہندوستان گئے۔ چند روز کے بعد وہاں عملیات وغیرہ، ان کی زکو ہ دینے اور بروج ونجوم کے حساب سیکھنے کا شوق دل میں پیدا ہوا۔ رات کوخواب میں حضرت قبلہ کی زیارت ہوئی کہ آپ بہت زیادہ غصے ہور ہم میں بیدا ہوا۔ رات کوخواب میں حضرت قبلہ کی زیارت ہوئی کہ آپ بہت زیادہ غصے ہور ہم میں بیدا ہوگیا ہے، ہمار مطریقہ میں نہیں ہے، میں خیال جو تبہارے دل میں پیدا ہوگیا ہے، ہمار مطریقہ میں نہیں ہے، اس خیال کوچھوڑ دو۔''

جب بیدار ہوئے تو اس خواب کی وجہ ہے جہ عدغم والم لائق ہو گیا۔ بس تو بہ کی اور (ان) بیہودہ خیالات سے باز آ گئے۔ پانچ برس کی جدائی جوسفر ہندوستان کی وجہ ہے پیش آئی مقی، کے بعد واپسی پر پہلے حضرت قبلہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قدم بوی کا شرف پایا۔ حضرت قبلہ نے بغیر کسی تامل کے ای وقت فرمایا: ''عملیات وغیرہ کی حب جو اس زمانے میں اکثر لوگ رکھتے ہیں، ہمارے طریقہ میں نہیں ہے اور تہہیں بھی یہی سودا ہو گیا تھا، وہ دل سے نکل چکی ہے یااس کا خطرہ ابھی باتی ہے؟''

(انہوں نے) عرض کی کہ قبلہ! جس روز کہ ہندوستان میں آپ کے چیرہ انور کی خواب میں زیارت ہوئی تھی اور آپ نے اس کام پر نارائسگی کا اظہار فر مایا تھا، پس اسی روز میں اپنے اس خیال سے باز آگیا تھا۔

## الله تعالى كا يوشيد كى مين حلوا كھلانا

جناب حضرت حاجی گل صاحب پیناوری جوکہ جناب حضرت حاجی دوست محمد (قندهاری) صاحب کے خلیفہ اور پیش امام نظے، نے ایک روز میال حاجی عبدالکریم (صاحب) سے مخاطب ہوکر بیان فرمایا کہ جناب حضرت عثمان صاحب قبلہ کی خوراک نہایت قلیل (ہوتی) ہے۔ اس سال خراسان سے خانقاہ موکیٰ زئی شریف کے تمام سفر میں، جوایک ماہ کی مسافت ہے، حضرت صاحب قبلہ نے آ دھا سیر گندم تناول نہیں فرمائی۔ (آپ کو) خداداد قوت حاصل ہے۔ بزرگوں کا کام عقل وشعور سے باہر ہے۔

بعدازان نمازعصر کا وقت آگیا۔ حضرت قبلہ نے وضوی خاطر آسٹین مبارک اوپر کیے۔
اس وقت حاجی عبدالکر یم صاحب کی نگاہ (حضرت قبلہ کے) باز ومبارک پر بڑی ۔ ان کے دل
میں خیال آیا کہ حاجی گل صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت کی خوراک بالکل قلیل ہے، حالا تکہ
حضرت ماشاء اللہ موٹے نظر آرہے ہیں۔ پس ای وفت حضرت قبلہ مسکرا ہے اور فرمایا کہ میاں
حاجی عبدالکر یم صاحب! حق تعالی مجھے پوشیدگی ہیں حلوا عنایت فرما تا ہے، ہیں کھا تا ہوں، پھر
موٹا کیوں نہ ہوں؟

پرآپ نے پیشعر پڑھا:

قوت جرئیل از مطبخ نبود بود از درگاه خلاق و ودود لعنی (حضرت) جبرائیل (علیہ السلام) کی طاقت باور چی خانہ سے نہیں ہے، (بلکہ) پیفلاق اورودود (اللّدرب العزت) کی درگاہ ہے۔

#### ملكهءحضوري

ایک روز ہمارے حضرت قبلہ قبلی وروحی فداہ (میرے دل وجان آپ پر فدا ہوں) نے
ایک خادم کے غیر شرعی کام پر بہت زیادہ غصہ فر مایا اور غصہ کے جوش میں دو تین مرتبہ ہاتھ
(مبارک) زمین پر مارا۔ میاں حاجی عبدالکریم صاحب موصوف کے دل میں خیال بیدا ہوا کہ
اہل اللہ دائم الحضور ہوتے ہیں۔ حضرت صاحب کو جواس وقت کمال کا غصہ ہے تو کیااس گھڑی
میں (بھی) آپ کوحضور باللہ حاصل ہے یانہیں؟

ایک شخی آدی بھی بیٹھا تھا۔ حضرت صاحب تبلہ نے اس سے دریافت فرمایا کہ جب تم
نے شروع میں تحریر (کافن) سیکھا تھا تو اس وقت، تمہارا کیا حال تھا؟ (اور) اب جبکہ (تم
نے) منٹی گری کا درجہ حاصل کرلیا ہے تو تمہاری حالت کیسی ہے؟ اس نے عرض کی کہ حضرت صاحب! شروع میں جب میں نے تحریر (کافن) سیکھنا شروع کیا تھا تو تحریر کے وقت اگر کوئی آدمی مجھے آواز دیتا تھا یامیر ہے ساتھ کوئی بات کرتا تھا تو میں عبارت کی تحریر میں نظمی کرجاتا تھا، اب جبکہ سالہا سال کی شق سے (یہ کام) پختہ ہوگیا ہے، اگر کوئی تحریر کے دوران میر ہے ساتھ بات کرتا ہوں، یا کسی چیز پرمیری نظر جا پڑتی ہوتا ہی میرا بات کرتا ہے یا میں کسی کے ساتھ بات کرتا ہوں، یا کسی چیز پرمیری نظر جا پڑتی ہے تو ابھی میرا ہوتی ہوتی ہوتی، بلکہ میں نے عادت بنالی ہے کہ میں ہاتھ سے ہاتھ تحریر میں صفحی رہتا ہے اور غلطی سرز دنہیں ہوتی، بلکہ میں نے عادت بنالی ہے کہ میں ہاتھ سے تحریر کا کام کرتا ہوں اور زبان سے لوگوں کے ساتھ باتوں میں مشغول رہتا ہوں۔

حفزت قبلہ نے میاں حاجی عبدالکریم صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فر مایا کہ بزرگوں کی بھی یہی مثال ہوتی ہے، جب خیال اور رابط پختہ ہوجا تا ہے تو کوئی چیز بھی ان کے ملکہ وحضور میں مانع نہیں ہوتی۔

ع۔ خاشاک دار برسر دریا گزرکنند یعنی کوڑے کرکٹ کی مائندوریا میں تیرتے رہتے ہیں۔

## درست قلم سے لکھائی خوبصورت نہیں ہوتی

ایک روز حقداد خان صاحب ترین ، حاجی حافظ محمد خان صاحب کے لیے سلسلہ شریفہ
( نقشبند میر مجدد میر ) لکھ کر ہمارے حضرت قبلہ کے دستخط اور مہر مبارک کے لیے تنبیج خانہ شریف
میں لائے ۔اس وقت لوگوں کا اجتماع تھا اور حضرت قبلہ حاضرین مجلس کے ساتھ سرگرم تھے۔وہ
سلسلہ شریفہ کوا پنے کپڑے میں جس طرح پنہاں کر کے لائے تھے (یونہی) محفوظ رکھا اور عرض
مطلب کوا دب کے خلاف سمجھتے ہوئے خاموش بیٹھ رہے۔

جب حضرت قبلہ لوگوں کے میل جول سے فارغ ہوئے تو خود بخو دارشاد فر مایا کہ سلسلہ شریفہ کولاؤ، تا کہ (اس پر) دستخط (کروں) اور نہر لگاؤں۔ جب حضرت قبلہ نے دستخط کی نیت سے قلم پکڑا، چونکہ قلم ٹوٹا ہوا تھا (لہٰذا) حقداد خان صاحب کے دل میں خیال آیا کہ اگر تعلم درست ہوتا، تو حضرت کی کھائی خوبصورت ہوتی۔ ای وقت جضرت قبلہ نے فر مایا کہ درست قلم کے ساتھ لکھائی خوبصورت نہیں ہوتی اور نہ ہی ٹوٹے ہوئے قلم سے خوش نولیں کا خط خراب ہوتا ہونا ہوتا گیا ہے ، اللہ تعالیٰ نے ہرکام کا الگ مادہ انسان کو الگ لیافت عطافر مائی ہے۔ اور ہرانسان کو الگ لیافت عطافر مائی ہے۔

## مرید کے خاتمہ بالخیرے آگاہی

ایک رات تہجد کے وقت ہمار ہے حضرت قبلة للى وروحی فداہ (میر ہے دل وجان آپ پر قربان ہوں) نے تبیع خانہ میں تشریف لا کر بیان فر مایا کہ ملاعبدالوہاب صاحب بابر کی نزع اور سکرات موت کے وقت شیطان لعین کی ان کے ساتھ بڑی کشکش ہوئی اور اس نے ان کا ایمان خراب کرنا چاہا، کیکن آخر کاران کا خاتمہ ایمان پر ہوا۔ خدام یہ بات می کرچران ہوگئے۔ مطابق صبح کی نماز اور ختم شریف کی فراغت کے بعد حضرت قبلہ نے اپنے معمول کے مطابق حلقہ کا ارادہ فر مایا۔ اس اثناء میں ایک سوار قاصد نے اطلاع دینے کے لیے چود ہوال شہر سے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا کہ (اے) ہمارے قبلہ ! عبدالوہاب صاحب بابرہ جو آپ کے مرید

تے، تہد کے وقت فوت ہو گئے ہیں اور وہ وفات کے وقت حضرت قبلہ کی طرف متوجہ تھا وران کا خاتم کلم طیب لا الله الله محمد رسول الله پر موا۔

#### مصلحت سے آگاہی

میان غلام حن ساکن گرہ بہون آلیجو ہارے حضرت قبلہ کی وروجی فداہ (میرے دل و جان آپ پر فدا ہوں) کے فلصین اور خادموں ہیں ہے ایک سے، حضرت قبلہ کی بیاری کے دنوں ہیں ایک بیل فیرات کی نیت ہے ذن گر نے کے لیے لائے۔ خادم نے عرض کی کہ قبلہ اسے ذن گرتا ہوں! (حضرت قبلہ نے) فر مایا: ''نہ''۔ پھر دوسرے روز خادم نے (اے) فن گرے کے لیے عرض کیا تو فر مایا: ''نہ ۔ دوسرا بیل اور بھیڑیں ذن گرو''۔ تیسرے روز (پھر) خادم نے ذن گرنا چا ہا تو فر مایا: ''نہ ۔ دوسرا بیل اور بھیڑیں ذن گرو'۔ تیسرے روز (پھر) خادم نے ذن گرنا چا ہا تو فر مایا کہ اسے ذن گرمت کرو، دوسرا بیل اور چند بھریاں ذن گر ڈالو۔ چو تھے روز بھی خادم نے التماس کی کہ قبلہ! آئ کوئی ذبیحاس وقت موجود فیس ہے، اگر آپ تھم فر ما کی سی تو یہ بیل ذن گرد یا جائے۔ (آپ نے ) منع کیا اور غصر فر مایا کہ اسے چھوڑ دو، کیونکہ والدہ (صاحب) نے حضرت قبلہ کے حضور حاضر ہو کرعرض کی کہ میر ابینا میاں غلام حسن اس بیل والدہ (صاحب) نے حضرت قبلہ کے حضور حاضر ہو کرعرض کی کہ میر ابینا میاں غلام حسن اس بیل کو میر کی اجاز ت کے بغیر گھر سے لایا ہے اور میر ادل فیس چا ہتا کہ اسے خیرات کروں، کیونکہ بھی بیل میر سے پاس ہیں، جس سے گھر کا کام چا ہیں ہے۔ (حضرت قبلہ نے) ارشاد فر مایا کہ لے جاؤ، جلدی لے جاؤ کہ اللہ تعالی نے جھے اس سے پہلے آگا ہی بخش ہے کہ ہیں نے جاؤ، بلدی لے جاؤ کہ اللہ تعالی نے جھے اس سے پہلے آگا ہی بخش ہے کہ ہیں نے اسے ذنے نئیں کیا ہے۔

#### قرض کی واپسی

ہمارے حضرت قبلہ قلبی و روحی فداہ (مُیرے دل و جان آپ پر قربان ہوں) کے مریدوں میں ہے ایک آ دمی ایک بیوہ عورت پر عاشق ہو گیا۔ ہر چند جا ہتا تھا کہ وہ (عورت) جلد اس کے نکاح میں آ جائے ،لیکن وہ عورت قبول نہیں کرتی تھی۔ آخر اس عورت کو دنیاوی ضرورت پیش آئی۔ چونکہ اسے معلوم تھا کہ فلاں آ دمی میرا طلبگار ہے، اس نے ایک عورت کو اس (آ دمی) کے پاس بھیجا کہ جھے بچپاس یا ساٹھ رو بوں کی ضرورت ہے، بطور قرض دے دو۔ وہ مرد چونکہ کافی عرصہ سے اسے چاہتا تھا (لہٰذا) اس نے اس کام کواپنے مطلب کے حصول کا وسیلہ سمجھا۔ اس کی مطلوبہ رقم بھیج دی۔

کی عرصہ کے بعد وہ عورت اس خص کے شہر میں آئی اور اس کو اطلاع کر دی۔ وہ خص

بہت زیادہ مسر ور ہو گیا اور ایک عورت کو جو اس کی راز دارتھی ،مقرر کیا کہ وہ اس عورت کے لیے

پر تکلف کھانا پکائے اور عشاء کے بعد فلال جمرہ ، جولوگوں سے خالی ہے ، میں اسے لے آئے۔

جب وہ عورت جمرہ میں آئی تو وہ مرد بری نیت سے ہر چند جا ہتا تھا کہ فس امارہ کا کام حاصل

جب وہ عورت جمرہ میں آئی تو وہ مرد بری نیت سے ہر چند جا ہتا تھا کہ فس امارہ کا کام حاصل

کر ہے، لیکن کر نہیں سکتا تھا، یہاں تک رات ختم ہوگئی۔ وہ اپنی برے فعل سے بہت زیادہ

شرمسارتھا اور وہ عورت اس کی قوت سے مایوس ہوکر اپنی گھر داپس جلی گئی۔ وہ آ دمی اس رات کی شرمساری کی وجہ سے دوسری مرتبہ وصال کی درخواست کرنا مناسب نہیں سمجھتا تھا اور قرض

دی ہوئی رقم کو جھوڑ نا بھی مشکل خیال کرتا تھا۔ اسے بیا میر بھی نہتی کہ عدالت کے ذریعے

دی ہوئی رقم کو جھوڑ نا بھی مشکل خیال کرتا تھا۔ اسے بیا میر بھی نہتی کہ عدالت کے ذریعے

قرض وصول کر ہے ، کیونکہ اس کے گواہ نہیں تھے۔

اس نے حضرت قبلہ کے حضور عرض کی کہ میں نے ایک عورت کو قرض حسنہ دیا ہے، وہ عورت قرض واپس نہیں چکاتی۔ (آپ) دعا فرما کیں۔ حضرت قبلہ نے فرمایا کہ جمیں اس رات کہ تم فلاں حجرہ میں تھے، کے حالات معلوم ہیں، تم نے قرض حسنہ بیں دیا تھا (بلکہ) تم نے فاسداراد سے قرض کو کر بنایا تھا، لیکن الحمد لللہ کہ تمہاری وہ مراد حاصل نہ ہوئی۔ اب جاؤ اور اپنے گھر میں بیٹھر ہو، وہ عورت خود بخو د تمہارا قرض ادا کر دے گی۔ اس شخص کو چونکہ کامل اعتقاد تھا (لہٰذا) اس نے اسی طرح کیا اور صبر سے گھر میں بیٹھر ہا۔ ایک ہفتہ نہیں گزرا تھا کہ اس عورت نے خود بخو داس (شخص) کی رقم اس کے گھر پہنچادی۔

#### نقصان ہے بیا

حاجی قلندر خان گنڈہ پورپی خیل، رئیس مڈی جو ہمارے حضرت قبلہ قلبی و روحی فعداہ

(میرے ول و جان آپ پر قربان ہوں) کے تلصین اور خادموں میں ہے ایک ہیں، ایک روز خانقاہ شریف میں حضرت قبلہ کی زیارت اور قدم ہوی کے لیے آئے۔ دوسرے دن حضرت قبلہ نے فران سے) فرمایا کہ ہیں تہمیں رخصت کرتا ہوں تا کہتم اپنے گھر (چلے) جاؤ۔ (انہوں نے) عرض کیا کہ قبلہ! میں آپ کی خدمت مبارک میں چندروز قیام کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس دوران جناب مولوی محمود شیرازی صاحب نے بھی ان کے حق میں سفارش کی کہ قبلہ! حاجی صاحب جب بھی خانقاہ شریف میں آتے ہیں تو چندروز حضرت قبلہ کی خدمت میں رہے ہیں۔ ابھی (انھیں) قیام کی اجازت (مرحمت) فرما کمیں۔ (حضرت قبلہ نے) ارشاد فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب کا آنا اور خانقاہ شریف میں قیام کرنا خودان کے اختیار میں ہے کہ (بیہ) ان کی جگہ ہیں آگئے۔ ای روز ہے، کیونکہ اس میں ایک مسلحت ہے۔ لیکن آج جانا اور اپنے گھر جا کر قیام کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس میں ایک مسلحت ہے۔ ای روز آبا ہوں نے ہوئی رات کے وقت ان کے گھر میں چور آبا اور اس نے نقب زنی کی۔ اس وقت حاجی صاحب موصوف کو پید چل گیا، انہوں نے ہائے وائے اور شور شرابہ کیا، پی چورڈ رگیا اور مال و اسباب ای جگہ چھوڑ کر مایوں خالی ہاتھ والی چلا گیا۔ اگر حاجی قلندرخان صاحب اس روز اسباب ای جگہ چھوڑ کر مایوں خالی ہاتھ والی چلا گیا۔ اگر حاجی قلندرخان صاحب اس روز اسباب ای جگہ چھوڑ کر مایوں خالی ہاتھ والی چلا گیا۔ اگر حاجی قلندرخان صاحب اس روز اسباب ای جگہ چھوڑ کر مایوں خالی ہونہ کے ایک وائے اور شور شرابہ کیا، پند جو ایک ہونے کے ایک وائے اور شور شرابہ کیا، بیل چورڈ رگیا اور مال و اسباب ای جگہ چھوڑ کر مایوں خالی ہاتھ والی جائے وائے اور شور شرابہ کیا گیا۔ اگر حاجی قلندرخان صاحب اس روز اسباب ای جگہ چھوڑ کر مایوں خالی کیا گیا۔ اگر حاجی قلندرخان صاحب اس روز کے اس کو خالی کیا گیا۔ اگر حاجی قلندرخان صاحب اس روز کیا کیا کہ کیا گیا۔ اگر حاجی قلندرخان صاحب اس روز کیا کیا گیا۔ اگر حاجی قلندرخان صاحب اس روز کیا کیا تھا گیا۔

## فقیر کی جیب افغانی بوری ہے

ایک روز خانقاہ شریف سون (سیکسر ، شلع خوشاب) میں ہمارے حضرت قبلة لبی وروحی فداہ (میرے دل و جان آپ پر قربان ہوں) نے اپنی جیب مبارک سے مبلغ ایک سورو پے نکال کر حضرت لعل شاہ صاحب مغفور دندہ شاہ بلاول والوں کے خادم میاں نور عالم صاحب اعوان کو دیے کہ خانقاہ شریف کے ننگر کے لیے بھیٹرین خرید لیں میاں نور عالم صاحب کے دل میں خیال آیا کہ حضرت قبلہ کی جیب مبارک بظاہر چھوٹی می نظر آتی ہے، اس میں ایک سو رو پے کسے ساگے، (نیز) ہر روز صبح سے شام تک جتنے رو پے بھی خرچ ہوتے ہیں، وہ بھی ای جیب سے نکال کر (حضرت قبلہ) خرچ فرماتے ہیں اور بھی ختم نہیں ہوتے! حضرت قبلہ نے جیب سے نکال کر (حضرت قبلہ) خرچ فرماتے ہیں اور بھی ختم نہیں ہوتے! حضرت قبلہ نے

انھیں مخاطب کرتے ہوئے ارشادفر مایا:

'' فقیر کی سے جیب افغانی بوری ہے اور سے فقیر کی زندگی میں ہر گرختم نہیں ہوگ۔''

## فقیر کے کنگر کاخرچ اللہ تعالیٰ کے توکل پر موقوف ہے

ایک روز میاں نور عالم مذکور اور کلاچی کے دوشخص خانقاہ شریف موئ زئی کے جمرہ میں اکشے بیٹے تھے۔ (ان کے) در میان بات چلی کہ خانقاہ شریف کے نظر کاخر چی بہت زیادہ ہے، یہ کہاں ہے آتا ہے؟ پھر وہ دو دو مرے آدی کہنے گئے (یہ): ''لوگوں کی آمدنی پر موقوف ہے' یعنی یہلوگ جو (زیارت کو) آتے ہیں اور نذرو نیاز لاتے ہیں، اس سے خانقاہ شریف کے نظر کاخر چی چلایا جاتا ہے۔ میاں نور عالم نے کہا کہ اس طرح نہیں ہے، بزرگوں کے کام (کا دارومدار) اللہ تعالی کے فضل پر موقوف (ہوتا) ہے۔ یہ بحث ختم نہ ہوئی تھی کہ تینوں شخص اس جگہ سے اٹھ کر مسجد کی جانب نماز کے لیے چل پڑے۔ اس وقت حضرت قبلہ بھی عشاء کی نماز کے لیے چل پڑے۔ اس وقت حضرت قبلہ بھی عشاء کی نماز رائے ہوئے اور (ارشاد) فرمایا:

''میاں نور عالم لوگ کہتے ہیں کہ خانقاہ شریف کاخرج لوگوں کی آ مدنی پرموقوف ہے، حالانکہ لوگوں کی آ مدنی در ویشوں کے جوتوں کے لیے پوری نہیں ہوتی، اس سے اور کیا (کام) ہوگا؟ اس فقیر کے خانقاہ شریف کے کنگر وغیرہ کاخرج اللہ تعالیٰ کی تو کل پرموقوف ہے۔''

" اگر کوئی شخص ابھی فقیر ہے (ایک) لا کھر و پیہ، ای جگہ جہاں میں کھڑا ہوں، طلب کرے گا تو واللہ، باللہ خدا کی تئم میں گھر بھی نہیں جاؤں گا اور اس جگہ ہے یاؤں بھی نہیں اٹھاؤں گا کہ اس کی طلب کے مطابق لا کھر و پیہ اے وے دوں گا، لیکن (یول) نسبت الہی (ولایت) باتی

نہیں رہتی \_'' پس وہ دونو ل شخص بہت شرمندہ ہوئے۔

### بشارت خاتمه بالخير ومقتدائي حاصل مونا

مولوی غلام حسن صاحب، سکنه گره سوانگ آل (سواگ) جو ہمارے حضرت قبلہ قلبی و روی فداہ (میرے دل و جان آپ پر قربان ہوں) کے خدام میں سے ایک ہیں، ایک روز شہیع خانہ میں حضرت قبلہ کے سامنے بیٹھے تھے۔ (ان کے) دل میں خیال گزرا کہ عرصہ سے میں خونہ صاحب کی خدمت میں آتا ہوں اور چلا جاتا ہوں اور حق تعالیٰ سے میری یہی آرزو ہے کہ ان برگزیدہ پیر ومرشد کے طفیل خاتمہ بالخیر (نصیب) ہواور میں اس خاندان (مکرم) کے فیض و برکات سے محروم نہ رہوں۔ پس ای وقت حضرت قبلہ نے آئیس مخاطب کرتے ہو ہو ارشاوفر مایا کہ مولوی صاحب! اللہ تبارک وتعالیٰ آپ کا خاتمہ ایمان پر فر مائے گا اور آپ کو حضرت قبلہ کے آئیس مخاطب کرتے ہو کے دمنے ہم الرضوان کے فیض و برکت سے محروم نہیں فر مائے گا۔ حضرت قبلہ کی گو ہر افتاں زبان (مبارک) سے یہ فیض پر ور کلام من کر مولوی صاحب موصوف کوخوشی حاصل ہوگئی اور دل میں جو وسوسہ پیدا ہوا تھا وہ رفع ہو گیا۔

#### اہل قبور کے لیے دعائے خیر

ہمارے حضرت تبلی وروحی فداہ (میرے دل وجان آپ پر فداہوں) حضرات تدی اللہ تعالی اسرارہم (اللہ تعالی ان کے رازوں کو پاکیزہ بنائے) کے مزارات کی زیارتوں کے اللہ تعالی اسرارہم (اللہ تعالی ان کے رازوں کو پاکیزہ بنائے) کے مزارات کی زیارتوں کے لیے وہلی شریف تشریف لے گئے تھے اور وہاں سنجل میں محمد امتیاز علی خان صاحب کے مکان پر گئے۔ جب وہاں سے واپس آرہ جھے، تو راستے میں ریلوے اسٹیشن پر عبدالشکور خان صاحب، رئیس دھرم پور، جو راجیوت قوم سے ہیں، نے وعوت کی۔ اس غرض سے آپ قلعہ وهرم پور، جو خان موصوف کا مسکن تھا، میں تشریف لے گئے۔ اتفاق سے جمعہ کا دن آگیا۔ عبدالشکور کے بھینے محمد عبیداللہ خان نے عرض کی کہ اگر آج حضرت قبلہ مجد شریف میں جمعہ کی

نمازادافر مائیں، تو (بیہ) برکت کا موجب ہوگی۔ حضرت قبلہ ان کی التجا کومنظور فر ماتے ہوئے مہر شریف میں تشریف لے گئے۔ جب نماز سے فارغ ہوکرا قامت گاہ کی طرف جانے کا ارادہ فر مایا تو عبیداللہ خان صاحب نے عرض کی کہ ہمارے برزگوں کا قبرستان (بہال سے) بہت قریب ہے۔ اگر حضرت ان کی قبروں پر دعافر مائیں تو (بیہ) ان کی فلاح و نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔

حضرت قبلہ اس درخواست کے مطابق قبرستان کی طرف تشریف لے گئے، کیکن چونکہ سفر کے دنوں میں حضرت کوذات الجب (پہلی کے درد) کا بخار ہوگیا تھا اور اس وجہ ہے آپ ، بہت ضعیف ہوگئے تھے، کمزوری کے سبب چلے اور بیٹھنے المحنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، (الہذا) عبیداللہ خان پالکی لائے تھے اور حضرت پالکی میں سوار تھے۔ جب قبروں پرتشریف لے گئے تو عبیداللہ خان پالکی لائے تھے اور حضرت کے آئے و الدکی قبر کے پہلو میں فرش فرم کر رکھا تھا۔ عبیداللہ خان نے حضرت کے آئے اور تھے اور تھر دعائے خیر فرما کر حضرت وہاں بیٹھ کرمرا قبر کرنے گئے اور تقریباً گھنٹہ بھرمرا قبہ میں رہے اور پھر دعائے خیر فرما کر والیس تشریف لائے۔ جب ہندو ستانیوں کے معرکہ ہے جلس خالی ہوئی تو حضرت قبلہ نے فرما یا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ آدمی کی وفات کے بعدا اگر نیک اولا درہ جائے تو وہ اپنے برزگوں کے لیے فائدہ پہنچاتی ہے۔ حقد ادخان ترین صاحب جواس سفر ہے مشرف تھے، نے برزگوں کے لیے فائدہ پہنچاتی ہے۔ حقد ادخان ترین صاحب جواس سفر ہے مشرف تھے، نے برزگوں کے لیے فائدہ پہنچاتی ہے۔ حقد ادخان ترین صاحب جواس سفر ہے مشرف تھے، نے عرض کی کہ آج حضرت قبلہ دیر تک قبروں پر مراقب رہے ہیں۔ (آپ نے) اہلی قبور کے حالات کی طرح مشابدہ فرمائے ہیں؟

حضرت قبلہ نے فرمایا کہ جب اوّل میں نے عبیداللہ خان کے والد کی قبر کودیکھا توان کی تمام قبر کوظلمت سے لبریز پایا۔حضرت باری (تعالیٰ) کی جناب میں تضرع وزاری کی ،الحمدللہ کہ احسان الہٰی سے ان کی قبر سے وہ ظلمت جاتی رہی اور ان کی قبر نورانی ہوگئی۔ پھر ان کی قبر کے متصل عبیداللہ خان کے چیا کی قبر تھی ،اس کی طرف نگاہ کی تو میں نے اس قبر کو بھی ظلمت سے کے متصل عبیداللہ خان کے چیا کی قبر تھی ،اس کی طرف متوجہ ہوا تو ان کی قبر سے (بھی ) ظلمت جاتی رہی اور قبر میں ایک نور ظاہر ہوا، لیکن اس نور میں تھوڑی سی ظلمت ملی تھی ،مگرضعف کی وجہ سے بہت زیادہ بیٹھنے کی طاقت ندر ہی (اور) میں اٹھ پڑا۔

#### خاتمہ بالا يمان سے آگائى

میان فضل علی صاحب، جوخان بهادر محدرب نواز خان صاحب، میال خیل تاجوخیل هایمی موئ زئی شریف کے فتی تھے، تین رات دن سکرات موت میں بہتار ہے اوراس کے بعد وفات پائی۔ان (کی میت) کونماز جنازہ کے لیے خانقاہ شریف میں لایا گیا۔ حضرت قبلہ نے وفات پائی۔ان (کی میت) کونماز جنازہ کے دوران مولوی عبدالحکیم صاحب استرانہ آئے جوحضرت قبلہ کے خلصین میں ہے ایک ہیں، کے دل میں ایک خیال پیراہوا کہ میال فضل علی صاحب پر جائمتی کی بوئی تکلیف آئی ہے، واللہ اعلم کہ ان کے خاتمہ کا انج م کیما ہوا ہے؟ نماز ہے فارغ جونے کے بعد جب حضرت قبلہ بیج خانہ میں واپس تشریف لائے اور مولوی صاحب موصوف ہونے کے بعد جب حضرت قبلہ بیج خانہ میں واپس تشریف لائے اور مولوی صاحب موصوف ہونے کے بعد جب حضرت قبلہ نے ان کونخاطب کرتے ہوئے ارشاد فر مایا کہ مولوی صاحب! بعض بعض با تیں ایس ہوتی ہیں جو مجمع عام میں بیان نہیں کی جاستیں۔میال فضل علی صاحب! بعض بعض با تیں ایس ہوتی ہیں۔ میں نے ان سے یو چھا کہ کیا حال ہے؟ صاحب نماز جنازہ کے دفت فقیر سے ملے ہیں۔ میں نے ان سے یو چھا کہ کیا حال ہے؟ صاحب نماز جنازہ کے دفت فقیر سے ملے ہیں۔ میں نے ان سے یو چھا کہ کیا حال ہے؟ انہوں نے مسکرات موت کی جونی ہم پر آئی (وہ) بیان سے باہر ہو، انہوں نے مسکراتے ہوئے بتایا کہ سکرات موت کی جونی ہم پر آئی (وہ) بیان سے باہر ہو، انگرن اللہ تعالیٰ کوفنل سے خاتمہ ایمان پر ہوا ہے۔

پی حضرت قبلہ کی گو ہرافشاں زبان (مبارک) سے بیہ بات من کرمولوی صاحب کیا۔ موصوف کے دل میں جو دسوسہ تھا، وہ رفع ہو گیااوراطمینان حاصل ہو گیا۔

### اہل وعیال کے خیالات وتفکرات ہے آگا ہی

ایک روز ہمارے حضرت قبلہ قلبی و روحی فداہ (میرے دل و جان آپ پر فدا ہوں)
خانقاہ شریف کے دروازے پر بیٹھے اپنے اونٹوں کے ریوڈ کاملاحظہ فر مارہ سے اور ناصر شادی
زئی کے پیوندہ افغانوں سے پشتو زبان میں کلام فر مارہ تھے۔ جناب مولوی حسین علی صاحب بھی حاضر بیٹھے تھے۔ اس وقت ان کے دل میں اپنے گھر (اور اہل وعیال) کے خیالات اور
تفکرات آگئے تھے۔ حضرت قبلہ قلبی و روحی فداہ (میرے دل و جان آپ پر قربان ہوں)

نے فوراُان کی طرف متوجہ ہو کرارشا دفر مایا:

إِنَّ مِنْ أَذْوَ اجِكُمْ وَأَوُلادِكُمْ عَدُوا لَّكُمْ فَاحُدَّرُوهُمْ" (مورة التفاين ١١): لعِيْ تمهاري عورتوں اور اولا دميں سے بعض تمهارے وشمن (مجمی) ہيں،

سوان سے بچتے رہو۔

وہ کے چار دوں ہے ہے وہ رہ ہے گئے گی طرح افغانیوں کے ساتھ اونٹوں کے بارے میں گفتگو کرنے میں مشغول ہو گئے۔

#### مريد كي وفات ہے آگاه فرمانا

نماز تہد کے وقت ہارے حضرت قبلی وروی فداہ (میرے دل و جان آپ پر قربان ہوں) کی خدمت میں موضع کم ہی سے ایک قاصد نے حاضر ہوکر عرض کی کہ گل دادخان صاحب رانہ زکی جو کہ حضرت قبلہ کے خدام میں سے ہیں، کو دودن ہوئے سانپ نے ڈس لیا ہے، کین آج قدرے بے ہوش ہیں، جتنا بھی علاج کیا گیا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وہ بہت زیادہ تعلیمات کے بعد عرض کرتے ہیں کہ حضرت صاحب نمک پردم فرمادیں۔ حضرت قبلہ نے نمک پر مفرمادیں۔ حضرت قبلہ نے نمک پر دم فرمادیں۔ حضرت قبلہ نے نمک پر مفرمادیں۔ حضرت قبلہ نے نمک پر ہمی ملیس۔ بہت قاصد اس طرف روانہ ہو گیا۔ ضبح کے وقت حضرت قبلہ نے اپنی گو ہر افشاں زبان (مبارک) سے ارشاد فرمایا کہ گل دادخان صاحب نے تہجد کے بعد ہوش میں آگر میری طرف دیکھا:

چوں قضا آید طبیب ابلہ شود داروئے دفع مرض گمراہ شود لیعنی جب قضا آتی ہے تو معالج ناداں ہو جاتا ہے (اور) بیاری کو مٹانے والی دوا بے اثر ہوجاتی ہے۔اناللہ واناالیہ راجعون۔ حضرت قبلہ کے اس کلام ہے محفل کے تمام لوگ سمجھ گئے کہ گل داد خان فوت ہو گئے

حضرت مبلہ کے اس کلام سے مصل کے تمام لوگ جھ سے کہاں داد ھان و میں ہوتے ہوئے ہوئے ہیں۔ دوسرے دن اطلاع پینچی کہ گل داد خان قاصد کے پینچنے سے پہلے (نماز) تہجد کے بعد افاقہ میں آ کر گھڑی بھر حضرت قبلہ کی طرف متوجہ رہے (اور) اس کے بعد نوت ہوگئے۔

## حواشي فصل جهارم

(۱) مرادکسیغر نام کا ایک پہاڑ ہے جو خانقاہ موکی زئی شریف سے تین فرسنگ (۹میل) مغرب کی طرف واقع ہے، اس ترکیب سے کہ غر برنبان (پشتو) پہاڑ کو کہتے ہیں اور کیسی وکسی اس پہاڑ کے نام ہیں اور (یہ) کوہ سلیمان کے نام سے بھی مشہور ہے۔ (سیدا کبرعائی)

(۲) موی زئی ایک قصبہ فاخرہ کا نام ہے، جس میں خانقاہ شریف، اور حضرت حاجی دوست محمد قندھاری اور ہمارے حضرت قبلہ برداللہ صفح عہما ونور اللہ مرقدھا (اللہ تعالی ان کے مزاروں کو خنک کرے اور ان کی قبروں کو منور فرمائے ) کے پرانوار مزارات واقع ہیں، صوبہ پنجاب کے اصلاع میں سے ضلع ڈیرہ اساعیل خان کے توابع ہے (سیدا کبرمانی)

(۳) یہ قصہ حضرت قبلہ نے اپنی زبان (مبارک) سے بندہ کو بھی اپنی زبان (مبارک) سے تھوڑ سے فرق کے ساتھ بیان فر مایا جو ایک لطیف تفصیل طلب نکتہ ہے (مولاناحسین علی صناحب ؓ)

(٣) حضرت قبلہ نے ایک باراس کمینہ کے سامنے اس طرح کا قصہ بیان کیا ہے کہ قوم وزیر کے بہت ہے لوگ اکٹھے آئے اور ہمار بیٹے گئے۔ آخر کار حضرات قد سنا اللہ تعالیٰ کی برکت سے ان کے درمیان کا لفت پیدا ہوگئی۔ بعض کہنے لگے کہ جملہ کریں اور بعضوں نے کہا کہ حملہ نہ کریں اور بعضوں نے کہا اگر ایذا رسانی کا ارادہ کریں تو اول مملہ نہ کریں اور بعض نے کہا اگر ایذا رسانی کا ارادہ کریں تو اول ممارے ساتھ معاملہ کریں۔ آخر کارسب واپس چلے گئے (مولا ناحسین علی صاحب )

(۵) گرەنورنگ شلع ۋىرەاساغىل خان كايك قصبەكانام ہے (سىداكبر علیؒ)۔

- (۲) پوندہ ایک افغانی قوم ہے جو ہرسال سردیوں میں اپنے اہل وعیال کے ہمراہ، دامان کے علاقے میں ڈیرہ اساعیل خان آ جاتے ہیں اور گرمیوں میں خراسان چلے جاتے ہیں اور اہل خیمہ ان میں سے ہیں (سیدا کرمیان)
  - (2) كہاورضلع ڈررہ اساعيل خان كاايك قصبہ إسيداكبرعانى)
- (۸) بھرنام کا ایک شہر ہے جواس مخصیل میں ڈیرہ اساعیل خان کے توالع ہے(سیدا کبرعاتی)
  - (٩) بگوانی ضلع ڈرہ اساعیل خان کے ایک قصبہ کانام ہے (سیدا کبرعلی )
- (۱۰) مٹری ایک قصبہ کا نام ہے جو تحصیل کلا چی ضلع ڈیرہ اساعیل خان میں واقع ہے (سیدا کبرعلیؓ)
- (۱۱) کڑوہی ایک قصبہ کا نام ہے جو تحصیل خوشاب ضلع شاہ پور میں واقع ہے (سیدا کرملیؓ)
  - (۱۲) چود ہوال ضلع ڈررہ اساعیل خان میں ایک قصبہ ہے (سیدا کبرعالی)
- (۱۳) یمرض ۹۰ساھ (۱۸۹۱/۹۲ء) میں پھیلی تھی، اس وباء میں نقیر کے دادا مولوی صالح محربن استاذ الکل مولانا فتح محر نے جام شہادت نوش کیا (مولاناعطامحر مصح
- (۱۴) اوگالی ایک قصبہ کا نام ہے جوضلع شاہ پوری تخصیل خوشاب کے ڈاکخانہ نوشہرہ،علاقہ سون سیکسر میں واقع ہے (سیدا کبرائی)۔
  - (١٥) فيكن ضلع دريه اساعيل خان كايك قصبه كانام ب(سيداكبرمكية)
- (۱۲) دریائے لونی ایک نہر کا نام ہے جو خراسان کے بہاڑوں سے دامان ڈیرہ اساعیل خان کے علاقہ میں آتی ہے اور دریائے اٹک میں داخل ہوجاتی ہے (سیدا کرمائیؓ)
  - (١٤) چڑے کی ایک چیزجس سے تیراک کرتے ہیں (سیدا کبرعانی )۔

سدن وسیکسر پہاڑوں کے نام ہیں جو دونوں یونہی مشہور ہیں ،اس وجہ ے علاقے کوسون سیکسر کہتے ہیں۔ بیضلع شاہ پور بخصیل خوشاب، تھانہ وڈا کنانہ نوشہرہ میں ہیں، جہاں ہمارے حضرت قبلة للبي وروحي فداہ (میرے دل وجان آپ برقربان ہوں) کی خانقاہ شریف واقع ہے، جوآب نے گرمیوں کی راحت اور آرام کے لیے بنوائی تھی (سیدا کبھائی)

ایک افغانی قوم کانام ب (سیدا کرمانی) (19)

ملانوازاورملایادشاہ اوردوسرے دوآ دمیوں کے نام معلوم نہیں (سیرا کبرعلی) (14)

> ایک افغانی قوم کانام ب (سیدا کبرمانی) (M)

ایک قصبہ کا نام ہے جو شلع ڈیرہ اساعیل خان میں ہے۔ (سیدا کبرعاتی) (rr)

ایک قصبه کا نام ہے جوشلع ڈیرہ اساعیل نفان مختصیل لیہ، تھانہ وڈ اکخانہ (rm) کروڑلعل عیسن میں واقع ہے (سیدا کبرعانیؒ)۔

ضلع مراداً باد (مندوستان) کے ایک شہر کا نام ہے (سیدا کبرنگی)۔

(٢٥) ایک افغانی قوم کانام ہے (سیدا کبرمائی)

(۲۲) اسراندایک افغانی قوم کانام براسراکرمانی)

جناب مولوی عبدالحکیم صاحب نے بیان فرمایا کہ ایک روز حضرت قبلہ نے اشراق کے وقت ہمیں مخاطب کرتے ہوئے ارشا وفر مایا کہ گزشتہ رات جن فقر کے پاس بیت کرنے کے لیے آئے تھے۔اپنا مطلب حاصل کرنے کے بعدوہ واپس چلے گئے۔(سیدنا کبرعلی)

### فصل پنجم:

## ہمارے حضرت قبلہ قلبی وروحی فداہ (میرے دل وجان آپ پر قربان ہوں) کے معمولات کابیان

راقم عفی عند کہتا ہے کہ بندہ تقریباً ہیں سال، پانچ ماہ اور پانچ دن حضرت قبلہ کی خدمت میں ماضر رہا۔ ان ہیں سے سات برس حضرت اقدس کی خدمت مبارک ہیں اکناف آفاق اور اطراف عالم سے آنے والے عریضوں کے جوابتح ریکر نے پر مامور رہا اور معمولات وغیرہ کی تخریر جولوگ حضرت قبلہ سے زاری کائل اور آرزوئے کمال کے ساتھ جمیشہ طلب کرتے تھے، کی خدمت انجام دیتا رہا۔ ایک روز حضرت قبلہ کے ارشاد پر ہر طرح کے تعویذات کھے اور چند صفحات الگ الگ کر کے حضرت اقدس کے حضور پیش کیے۔ (آپ نے) تبسم فر مایا اور (پھر) ارشاد فر مایا کہ اب تم اس کام کے عائل (ماہر) بن چکے ہوکہ (اب تک) ہزاروں تعویذات مہمارے ہاتھ سے کھے گئے ہیں۔

پی بندہ نے پینکڑوں بارتجربہ کیا ہے (اوران کو) بہت زوداثر پایا ہے، لہذا حضرت قبلہ کے بعض معمولات جوان سات برسوں کے دوران اس کواپنے پیرومرشد سے تحقیق کے ساتھ ملے ہیں اور (ان کی) مجھے اجازت ملی ہے، لوگوں کے نفتہ عام کے لیے مخرصادق صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک: '' خیرُ النّائس مَن یَّنفُعُ النّائس'' (کنز العمال ۱۲۸:۱۲۸، کشف الخفاء وسلم کے ارشاد مبارک: '' خیرُ النّائس مَن یَّنفُعُ النّائس'' (کنز العمال ۲۱:۱۲۸، کشف الخفاء وسلم کے ارشاد مبارک: '' بنچا ہے، کواپنے الحقاء کے بارت جھتے ہوئے (ان کو یہاں) لکھتا ہوں۔

## تمام مصیبتوں، سانپ کے ڈنگ کے زہراور پاگل کتے کے کاٹے کے اثر سے محفوظ رہنے کے لیے

معمول:

سورہ فاتحہ، آیۃ الکری، چارقل یعنی قُلُ یَاایُّهَا الْکُلْفِرُوُنَ، قُلُ هُوَ اللَّهُ اَحَد، قُلُ اَعُودُ بِرَبِ النَّاسِ، سب پڑھ کردم کریں۔ تمام زمینی اور آسانی آفور اور بلاؤں کے لیے حدے زیادہ مفید ہے، خصوصاً چادوٹونے اور سانپ کے ڈنگ کے زہر کے اثرات کوزائل کرنے کے لیے بہت مجرب ہے۔

جادوٹونے کے توڑکے لیے ہرروز تین باریڑھ کرسارے جسم پردم کریں اورسانپ کے ڈخم ڈنگ کے زہر کے اثر کو فتم کرنے کے لیے مکک پردم کر کے مریض کو کھلا کیں اور سانپ کے زخم کی جگہ پر ملیس، اور پاگل کتے کے کاٹنے پر آیۃ الکری کو بغیر شامل کیے پڑھ کردم کریں، مجرب ہے۔

تمام بیار یوں، دکھوں اور جن، آسیب اور نظر بدسے محفوظ رہنے کے لیے

معمول:

سوره فاتح (چارقل) : قُلُ يَااَيُّهَا الْكَفِرُونَ، قُلُ هُوَ اللَّهُ اَحَدٌ، قُلُ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. قُلُ اَعُوْدُ بِرَبِ النَّاسِ اور إِنْ يَكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لَيُزُلِقُونَكَ بِاَبُصَارِهِمُ الْفَلَقِ. قُلُ اَعُوْدُ بِرَبِ النَّاسِ اور إِنْ يَكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لَيُزُلِقُونَكَ بِاَبُصَارِهِمُ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكُرُ لِلْعَلَمِيْنَ وَبِالْحَقِّ اللَّهِ السَّمَعُوا الذِّكُرُ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ وَمَا هُو إِلَّا ذِكُو لِلْعَلَمِيْنَ وَبِالْحَقِّ اللَّهِ التَّامَاتِ كُلِهَامِنُ شَرِّ مَا خَلَقَ، بِسُبِ اللَّهِ النَّامَاتِ كُلِهَامِنُ شَرِّ مَا خَلَقَ، بِسُبِ اللَّهِ النَّامَاتِ كُلِهَامِنُ شَرِّ مَا خَلَقَ، بِسُبِ اللَّهِ النَّامَاتِ كُلِهَامِنُ شَرِّ مَا خَلَقَ، بِسُبِ اللَّهِ اللَّهِ النَّامِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْ

الْعَلِيْمُ، وَلاَ حَوُلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ اللّهِ بَحِمت حَفِرت حاجَى دوست محد صاحب قندهارى قد سنا الله تعالى بسره الاقدى، اَللَّهُمَّ الشَّفِ صَاحِبَ هَذَا الْمُوَضِ بِحَوُلِكَ وَقُدُرِيّكَ وَجَبَرُ وُتِكَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنِ ٥ بِحَوْلِكَ وَقُدُرِيّكَ وَجَبَرُ وُتِكَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنِ ٥ ان سب وَيْ هَرَدم كري اور بلائي ، تمام يماريول، تكليفول، وكلول، جن، آسيب اور فظر بدوغيره سے نيخ کے ليے عدسے زياده مفيد ہے۔

## شدید امراض میں دم کرنے کے لیے

معمول

شدید باریوں کے لیے

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ الْعُودُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ كُلِهَا مِنُ شَرِّ مَا حَلَقَ اَعُودُ فَ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِن غَضَبِه وَعِقَابِه وَمِن شَرِ مَا حَلَقَ اَعُودُ فَ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِن غَضَبِه وَعِقَابِه وَمِن شَرِ عَبَادِه وَمِنُ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينَ وَانُ يَتُحضُرُ وُنَ بِسُمِ اللهِ الَّذِي لا عَصُرُ مَعَ اسُمِه شَيْ فِي الْاَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَآءِ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَلاَ فِي السَّمَآءِ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَلاَ عَلِيمُ وَلاَ عَوْل وَلاَ قُوةً إلَّا بِاللهِ الْعَلِي الْعَظِيمِ وَلاَ السَّمَآءِ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ وَلاَ عَلِيمُ السَّمَآءِ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَلاَ عَلِيمُ السَّمَآءِ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ السَّمَآءِ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ السَّمَآءِ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلَى عَلَيْمُ الْعَلَى عَلَيْ مَعْ اللهُ عَلَى حَيْمِ خَلُومُ الْعَلَى الْعَلِيمُ الْعَلَى عَلَيْمُ الْعَلَى الْعَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى خَيْرِ خَلُقِهِ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَاصْحَابِهِ الْجَمَعِينَ ٥ لَي اللهُ عَلَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَاصْحَابِهِ الْجَمَعِينَ ٥ لَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلِيمُ الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعِلْمُ الْعَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى اللهُ الْعَلَى عَلَى اللهُ الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى اللهُ الْعَلَى عَلَى اللهُ الْعَلَى عَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَى عَلَى اللهُ الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى اللهُ الْعَلَى عَلَى عَلَى اللهُ الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى اللهُ الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى اللهُ الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْ

#### بچے کے لیے تعویذ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيُمِ 0 اَعُونُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةِ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطَان وَّهَآمَّةٍ تَحَصَنْتُ بِحِضْنِ اَلْفِ اَلْفِ لاَحَوُلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى خَيْرِ خَلُقِهِ مُحَمَّدٍ وَّآلِهٖ وَاصْحَابِهِ اَجُمَعِيْنَ٥

#### زراعت کی حفاظت کے (تعویز)

(يكلمات) كاغذ كهيس، كور عيال بيس ، ندكر ير اوراد ع كهيت كورميان فن كردير ويسم الله الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ الرَّوْاقَ الْعِبَادِ يَا خَلَّاقَ الْخَلَّائِقِ يَا فَاطِرَ السَّمْواتِ وَيَامُنْبِتَ الزَّرُعِ وَالنَّبَاتِ وَيَامُجِيْبَ الدَّعُوَاتِ الْفَعْ مِنُ هَذَا الزَّرُعِ شَرَّا اللَّهَوَآمِ وَالوَّحُوشِ وَشَرَّ الْفَارَّةِ وَلاُخَنَازِيرِ الْمُفْسِدَةِ وَارُزُقْنَا رِزُقًا حَسَنَاط وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدِ وَآلِهِ وَاصُحَابِه اَجْمَعِیْنَ ٥

## اسائے اصحاب کہف کا تعویز (حصول برکت، ڈو بے، جلنے، چوری اور ڈاکہ زنی وغیرہ سے بیخنے کے لیے)

حصول برکت اور ڈو بنے ، جلنے اور ڈاکہ زنی وغیرہ سے بیخنے کے لیے اور بیاریوں سے شفا اور حاجات کے پورا ہونے کے لیے ان (اصحاب کہف) کے نام لکھیں اور مکان ، شتی اور اموال میں رکھیں یا اپنے پاس رکھیں ، اللہ کی حفاظت میں رہے گا: بیسیم اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِمٰنِ اللّٰهِ بِحُمْت میں بہرے گا: بیسیم اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِمٰنِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ اللّٰهِ الرَّحِمٰنِ مَرْوَش، وبدنوش، شادنوش، مرطونس اور ان کے کتے قمطیر کانام۔

## ہردردسے شفایانے کے لیے (تعویز)

اس آیت مبارک کوتین روز تک متواتر کاغذ پرلکھ کر پانی میں دھونیں اور پانی کو پئیں اور در دکی جگہ پرملیں ،ان شاءاللہ مفید ہوگا: لَوُ اَنُزَلْنَا هَلَذَا الْقُرُآنِ عَلَى جَبَلٍ لَّرَايْنَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعاً مِّنُ خَشْيَةِ اللهِ وَتِلُكَ الْاَمْثَالُ نَضُرِ بُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، يَا شَافِي هَا شَافِي اللهِ وَتِلُكَ اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّه

#### عورت کے حاملہ ہونے اور نرینداولا دجننے کے لیے تعویذ

اسم (الہی) یَا مُبُدِئُ کوتھالی میں اور کاغذ کے ہ تکووں پر لکھیں، جب عورت حیض سے پاک ہو جائے (تو وقت مجامعت) مہینے کے شروع میں تین دن لگا تارا ہے ایک ایک تکوا کو ایک ایک تکو ایک ایک تکو ایک ایک تکو ایک تین ماہ ایسے ہی کھلا کیس بیائی ڈال کرا سے پلا کیں)۔ تین ماہ ایسے ہی عمل کرس اور آیت:

اَللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ انْشَى وَمَا تُغِيْضُ الْاَرْحَامُ وَمَا تَزُدَادُ وَكُلُّ شَيْ بِمِقْدَارٍ عَالِمُ الْفَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالِ0

يَا زَكُويًا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلامِ مِن السُمُهُ يَحَىٰ لَمُ نَجْعَلُ لَّهُ مِنْ قَبُلُ سَمِيًّا هُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى خَيْرِ خَلُقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجُمَعِينَ. لَكُورُ رَوْنَ كُورِتَ كُورِي كَهُ عَلَى مُالُمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَيْدِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّ رب \_ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تِعَالَى عُورِت حامِلَهُ وَجَائِكُ كَى اور فرينا ولا دِنِ كَى -

## جس عورت كاحمل خشك موجائے اس كے ليتعويذ

سفید چینی کے برتن پر لکھیں اور چالیس روز تک بلاناغہ (عورت کو) بلائیں۔اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کاحمل پرورش پاکر ظاہر ہوجائے گا:

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ 0 سُبُحْنَ الَّذِى خَلَقَ الْاَزُوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنُ اَنْفُسِهِمُ وَمِمَّا لاَ يَعْلَمُونَ 0 وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ.

## ہرسم کے بخارہے شفاکے لیے تعویذ

كهليعص و لِحُورُ رَحُمَتِ رَبِّكَ عَبُدَهُ زَكَرِيَّا اِذْ نَادَى رَبَّهُ لِدَآءً خَفِيًّا وَ قَالَ رَبِّ اِنِّيُ وَهَنَ الْعَظَمُ مِنِي وَاشْتَعَلَ الرَّاسُ شَيْبًا وَّلَمُ اَكُنُ بِدْعَآئِكَ رَبِّ شَقِيًّا ٥ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ اَجُمَعِیْنَ ٥

لکھ کر (مریض کے ) گلے میں باندھیں اور کاغذ کے تین ٹکڑوں پر

الله الله يا محيطط الله

لكهرتين روزايك ايك كهاليس-ان شاءالله تعالى بخاراً ترجائے گا-

#### تیسرے دن کے بخار کے لیے تعویذ

بخار کے شروع ہونے پر، بخار کی باری کے روز: اوّل اور آخر میں درود شریف پڑھ کر سورہ رعد پڑھ کردہ کریں۔ان شاء اللہ تعالیٰ صحت ہوجائے گی۔ تینوں باری کے دنوں میں یو نہی دم کو پورا کریے، بخار پہل یا دوسری باری پر اُتر جائے گا اور اگر تین باری کے دنوں میں دم نہ کریں گے تو چندروز کے بعد بخار دوبارہ چڑھ جائے گا۔

## ہرسم کی بواسر کے لیے تعویذ

يَارَحِيْمُ كُلِّ صَرِيْحٍ وَّمَكُرُوبٍ وَّغَيَاثَهُ وَمَعَاذَهُ يَارَحِيْمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى خَيْرِ خَلُقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجُمَعِيْنَ لَكُورَ مَلِ اللهِ وَأَصْحَابِهِ أَجُمَعِيْنَ لَكُورَ مَلِ اللهِ مَا تَعْمِلُ اللهِ عَلَيْ اللهِ وَأَصْحَابِهِ أَجُمَعِيْنَ لَكُورَ مِنْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ وَأَصْحَابِهِ أَجُمَعِيْنَ لَكُورَ مِنْ اللهِ اللهُ ال

مکرر:

اگرضج وشام سورہ فاتح بِسُمِ اللہ كے ساتھ سات بار پڑھى جائے تو زيادہ بہتر ہاوراگريد نہ ہو سكے تو صرف بِسُم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ فَنْ وَشَام پڑھ كرا ہے جسم پرناف سے گھٹوں تك اور سامنے اور پیچھے (پشت پر) ہتھيليوں پردم كركے پھيرے۔

#### در دِبادے شفاکے لیے تعوید

اَللَّهُمَّ اَنْتَ الْبَاعِثُ وَاَنَا الْمَبْعُوثُ وَمَنُ يَّدُعُ الْمَبْعُوثُ إِلَّا الْبَاعِثُ يَا رَبِّ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى خَيْرِ خَلُقِهِ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَاصْحَابِهِ اَجُمَعِيْنَ الْهَرُدردكَ جَلَديهِ الدهليل -

#### مال کے جلد مکنے کے لیے تعویذ

بِسْمِ اللّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِی بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَٰلِکَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمِ وَصَلَّى اللّهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَلْهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِیْنَ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِیْنَ لَکُرِرَکیس ۔

الصر مال کے اندررکیس ۔

## ذہن کی تیزی اور مطالعہ کی زیادتی کے لیے (تعویذ)

اَللَّهُمَّ نَوِّرُ قَلْبِی بِعِلْمِکَ وَاسْتَعُمَلُ بَدَنِی بِطَاعَتِکَ وَ بَارِکَ وَسَلِّمُ عَلَیْهِ٥ وَسَلِّمُ عَلَیْهِ٥ سبق کے آغازے پہلے سات بار پڑھ کرائے جسم پردم کرلیں۔

## رونے والے بچے کے مبر کے لیے تعویذ

ط ط ط ط ط ط ط ه ه ه ه ه ه ه ه ه وس قدوس قدوس قدوس قدوس قدوس قدوس قدوس وصلًى الله تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلُقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ اَجُمَعِیْنَ ٥ لَوَ الله وَاصْحَابِهِ اَجُمَعِیْنَ ٥ لَوَ الله وَاصْحَابِهِ اَجُمَعِیْنَ ٥ لَوَ الله وَاصْحَابِهِ الله و الل

### تلی سے شفا کے لیے تعویز

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيُمِ اللهَ يُمُسِكُ السَّمُواتِ وَالْاَرُضَ اللهَ يُمُسِكُ السَّمُواتِ وَالْاَرُضَ اَنْ تَزُولُا ٥ وَلَئِنُ زَالَتَا إِنْ اَمُسَكُهُمَا مِنْ اَحَدِ مِّنْ بَعْدِهِ ٥ إِنَّهُ كَانَ حَلِيْمًا غَفُورًا ٥ يا طحال ارجع الى مكانك بحق ابى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه، للمَرتلى كَ جَديانده وي الله عنه، لكمرتلى كَ جَديانده وي الله عنه،

کرر:

نیل کچ کردہ موٹے کپڑے کی سات تہہ کر کے پانی ہے ترکر کے تلی کی جگہ پر رکھیں اور اس کھیکری کے اندر آگ کا انگارہ اس کپڑے کے اور پنی کھیکری، جے پانی نہ لگا ہو، رکھیں اور اس کھیکری کے اندر آگ کا انگارہ رکھیں اور اس کے اور پر پی تعویذ:

ر کھیں \_ان شاءاللہ تلی زائل ہوجائے گی۔

مکرر: اتوار کے روزمٹی کی ایک روٹی تلی کے برابر بنا کرتلی کی جگہ پر کھیں اور دائیں ہاتھ میں چاقو لے کرایک ایک بارسورہ الم نشرح تشمیہ کے ساتھ پڑھیں۔ چاقو سے اس روٹی کو کا ٹیس اور اسی طرح سات بار کریں لیکن پہلی اور آخری بار (سورہ الم نشرح کے ساتھ) درود شریف کا اضافہ کریں۔ پیمل تین اتو ار کریں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ تلی ختم ہوجائے گا۔

#### ر قان سے شفاکے لیے معمول

اتوار کے روز سبزگھاس کے چند ہڑے ہے لیں۔ان کا ایک سرایر قان کے مریض کے ہاتھ میں دیں کہ پکڑر کھے اور دوسراسراا ہے بائیں ہاتھ سے بکڑیں اور دائیں ہاتھ میں چاقو بکڑ کر ایک بارسورہ القریش سم اللہ کے ساتھ پڑھیں اور اس ہے کو کاٹ ڈالیں۔ای طرح سات دفعہ کریں لیکن پہلی اور آخری بار (سورہ القریش کے ساتھ) درود شریف کا اضافہ کریں۔ یمل تین اتوار کریں۔ان شاء اللہ برقان فتم ہوجائے گا۔

## ختم حضرت غوث الثقلين شيخ عبدالقا در جيلاني كاطريقه

تمام مقاصد کے حصول اور دینی و دنیاوی مشکلات کے لیے بحرب ہے۔ پہلے سو رفعہ درووشریف، اس کے بعد حَسُنُهٔ اللّٰهُ وَنِعُمَ الْوَ کِیْلِ، اس پر اضافہ کے بغیر (یعنی آیے ہے صرف یہی الفاظ) پانچ سو بار اور بعد از ال سو بار درووشریف، ہمیشہ پڑھے تاکہ مقصود حاصل ہو جائے اور مشکلات رفع ہو جائیں۔ اس کا ثواب حضرت ممدوح (شخ عبدالقاور جیلائی کے روح پرفتوح کو بخش کرانی حاجتیں، ان کے طفیل بارگاہ اللّٰی جل شانہ سے طلب کریں۔ ان شاء اللّٰہ تعالی مقصد پورا ہوجائے گا۔

## دو جہانوں کے کاموں کی خیر وبر کت،معاش کی کشادگی وفراخی اور ترقی رزق کے لیے معمول

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيَّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَفْضَلَ

#### صَلَوَاتِکَ بِعَدَدِ مَعُلُوْ مَاتِکَ وَبَارِکُ وَسَلِّمُ عَلَيْهِ٥ مِرَارِ بِارِ بِلا ناغه دن رات بِرُ هاجائے۔ بہت زیادہ مفیدے اور نہایت مجرب ہے۔

## ہرچز کے لیے تعویذ

6 0 3

حم حم حم حم حم حم حم الله حم الآمرُ وَ جَآءَ النَّصُرُ فَعَلَيْنَا لَا يُنْصَرُون وَصَلَّى الله تَعَالَى عَلَى الله خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَّ آلِهِ وَاصْحَابِهِ اَجُمَعِيْن الله تَعَالَى عَلَى الله

#### محبت هے لیے تعوید

اس پرخوشبولگا کردا ئیس باز ومیں باندھیں:

۱۱ ۱۳ ۱

| انه لحب الخير    | والقيت عليك      | والذين أمنوا     | يحبونهم كحب   |
|------------------|------------------|------------------|---------------|
| لشديد            | محبة منى         | اشد حبا لله      | الله          |
| ياودود           | يا كريم          | یا کریم          | ياغفار        |
| يحبونهم كحب الله | والذين آمنوا     | والقيت عليك      | انه لحب الخير |
| يا لطيف          | اشد حبا لله      | محبة منى         | لشديد         |
|                  | یا رحیم          | يا كريم          | ياودود        |
| 11               | r                | 4                | ır            |
| والقيت عليك      | انه لحب الخير    | يحبونهم كحب الله | والذين آمنوا  |
| محبة منى         | لشديد يا رحيم    | يارحمن           | اشد حبالله    |
| يارحمن ٢         | PT               | ٩                | يا لطيف ٢     |
| والذين آمنوا     | يحبونهم كحب الله | انه لحب الخير    | والقيت عليك   |
| اشد حبا لله      | یا کریم ۵        | لشديد            | محبة منى      |
| يارحيم • ا       |                  | 11               | يارحمن ١٥     |

## بقائے مل کے لیے تعوید

| ياقابض  | يا قابض | ياقابض  |
|---------|---------|---------|
| يا قابض | يا قابض | يا قابض |
| يا قابض | يا قابض | يا قابض |

## در دِسر سے شفاکے لیے تعویذ

ZAY

| يا بدوح | يابدوح | يابدوح   | يابدوح | یا بدو ح | يابدوح  | يابدوح |
|---------|--------|----------|--------|----------|---------|--------|
|         | يابدوح | يابدوح   | يابدوح | يا بدوح  | يابدوح  | يابدوح |
| يا بدوح | يابدوح | يابدوح   | يابدوح | يابدوح   | يا بدوح | يابدوح |
| يابدوح  | يابدوح | يابدوح   | يابدوح | يابدوح   | يابدوح  | يابدوح |
| يابدوح  | يابدوح | يا بدو ح | يابدوح | يابدوح   | يابدوح  | يابدوح |
| يابدوح  | يابدوح | يابدوح   | يابدوح | يابدوح   | يابدوح  | يابدوح |
| ياروح   | ياروح  | ياروح    | ياروح  | ياروح    | ياروح   | ياروح  |

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى خَيْرِ خَلُقِهِ مُحَمَّدٍ وَّ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجُمَعِيْنَ

## آ نکھ کے دردسے شفایانے کے لیے تعویذ

| يابدوح   | يابدوح | يابدوح |
|----------|--------|--------|
| يا بدو ح | يابدوح | يابدوح |
| ياروح    | ياروح  | ياروح  |
| ياروح    | ياروح  | ياروح  |

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآئِكَ فَبَصَرُكَ اللهِ وَاصْحَابِهِ النَّهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ الْجُمَعِيْن.

## ناف کے ل جانے کی شفاکے لیے تعوید

き、いいからいいのからいいのではいからいできない。

المن محرب حفوت على ابن الى كالب ون الارتبال

## تعويذ حضرت على جو بهار ي حضرت قبله كامعمول تفا

حفزت امیر المومنین علی ابن انی طالب رضی الله تعالی عنه وکرم الله وجه مفول ہے که آپ نے فرمایا جوکوئی اس طلسم کواپنے ساتھ رکھے گا جادو، مصیبت، تکلیف اور امراض سے خدا تعالیٰ کی بناہ میں رہے گا اور عزت و آبرو کے ساتھ رہے گا اور فیبی فتو حات اور فیوضات لا رہبی اس پرنازل رہیں گی اوروہ ہے :



# حواثثي فصل ينجم

- (۱) یه تین معمول حضرت (خواجه محمرعثمان )اور حضرت کے (پیر و مرشد) حضرت (خواجه دوست محمد قندهاری ) کے علاوہ (کہیں) معلوم نہیں ہوئے (سیدا کبرمائی )۔
- (۲) حضرت قبلہ نے ارشاد فر مایا کہ اصحاب کہف کے نام کتابوں میں مختلف کی سے ہیں (سیدا کبر کلھے گئے ہیں، کیکن اپنے بیر ومرشد سے مجھے یونہی ملے ہیں (سیدا کبر علی )
- (۳) (یکمل) مجامعت کی رات کرے اور شیح کے وقت زوجین بی تھالی پی لیں اور نوباریونہی کریں (سیدا کبرملیؓ)
- (٣) ال پراضافہ کے بغیر یعنی لفظ 'نیعُمَ الْمَولِی وَنِعُمَ النَّصِیُر''ال ے ندملائیں، بلکہ انہی الفاظ پراکتفاکریں (سیدا کبرعلیؒ)
- (۵) اس تعویذ کی اجازت زوجین کے (درمیان) اختلاف (دورکرنے) کے لیے ہے اور اس محے علاوہ اجازت نہیں اور اگر کوئی کسی دوسری جگہ (عمل) کرے گا تو اِن شَاءالله نفع کی بجائے نقصان ہوگا (سیدا کبرعلیؓ)

#### فصل ششم:

ہمارے حضرت قبلہ لبی وروحی فداہ (میرے دل وجان آپ پر قربان ہوں) رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رحمۃ واسعہ کے عالی مقام خلفاء کا تذکرہ

حضرت قبلہ کے خداشناس خلفاء جن ہے میں آگاہ ہوں اور میں نے سالہاسال ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنار کھا ہے، جس قدر مجھے ان کے حالات ہے آگاہی ہے (وہ) لکھتا ہوں۔

جناب حضرت لعل شاه صاحب سيد بهمدانی بلاولی رحمة الشعليه ، سکنه دنده شاه بلاول صاحب قدس سره العزيز

آ پاس علاقہ کے میچے النب سادات کبار سے (اور) ہمارے حضرت قبلہ کے جلیل القدر خلیفہ تھے۔ بہت عرصہ ہوا کہ القدر خلیفہ تھے اور آ پ کے ہزرگ قدیم زمانہ سے ہمدان میں رہتے تھے۔ بہت عرصہ ہوا کہ ان کے خاندان سے حضرت شاہ بلاول صاحب دندہ شریف میں آ کرآ باد ہو گئے تھے اور ان کا مزار بھی دندہ شریف (بی) میں ہے، ای وجہ سے اس کو دندہ شاہ بلاول کہتے ہیں۔

آپ عالم وفاضل، صالح وشقی، دائم الذکر والفکر، صاحب استغراق، صاحب حلم وخلق، صاحب سخاوت اورصاحب تو کل تھے۔ آپ مولوی احمد وین اگلوی صاحب (رحمة الله علیہ) جو حضرت حاجی دوست محمد صاحب (قندهاری رحمة الله علیہ) کے خلفاء میں سے تھے، کے شاگر دیتھے۔ دس سال میں علوم دین معقول ومنقول سے فارغ ہو گئے اور پندرہ برس تک مولوی احمد دین صاحب کے شاگر دوں کو پڑھاتے رہے۔ مولوی صاحب موصوف کی وفات کے بعد حضرت حاجی دوست محمد صاحب (رحمة الله علیہ) کی خدمت میں موسم گرما کے شروع میں خانقاہ دامان میں پہنچ، جب حضرت (حاجی صاحب) خانقاہ خراسان کی طرف روانہ ہونے والے تھے اور طریقہ شریف (نقشبندیہ) اخذ کر کے اپنے گھر کی طرف والیس چلے گئے۔ جب

حضرت حاجی صاحب مدوح خراسان ہے واپس خانقاہ دامان تشریف لائے تو جلدہی انہوں نے خودکو حصرت کی خدمت میں حاضر ہوکر (آپ کی) صحبت شریف، ذکرواذ کاراور حلقہ کا الترام کرے تقریباً ایک ماہ میں ولایت صغری کی اجازت حاصل کر لی۔ بعدازاں دوسال تک حضرت (اقدیس) کی خدمت میں پہلے کی طرح حاضر ہوتے تھے اور چلے جاتے تھے اور فیوض و برکات حاصل کرتے تھے۔ آخری وقت حضرت (اقدیس) کی شدید بیاری کے دنوں میں بھی ماضر (خدمت) تھے۔ حضرت (اقدیس) نے اس بیاری کی حالت میں کمال مہر بانی سے آخصیں حاضر (خدمت) تھے۔ حضرت (اقدیس) نے اس بیاری کی حالت میں کمال مہر بانی سے آخصیں افاقہ ہوا تو بتایا کہ حضرت (اقدیس) کے ہاتھ بھیرا۔ سووہ کھے دیر ہے ہوش ہوگئے جب افاقہ ہوا تو بتایا کہ حضرت (اقدیس) کے ہاتھ بھیر نے سے میرے سینے ہے تمام کدورات اور اقدیس شیشہ کی طرح صاف ہوگئی ہیں۔

حضرت حاجی صاحب مغفور کے وصال کے بعد انہوں نے ہمارے حضرت قبلہ قبلی و
روی فداہ (میرے ول و جان آپ پر قربان ہوں) سے تجدید بیعت کر لی اور سالہا سال تک
(حضرت قبلہ) کی خدمت مبارک میں آتے رہے اور واپس جاتے رہے اور (آپ کی)
خدمات کیا گرتے تھے اور آپ کی صحبت شریف اور صلقہ ہے مشرف ہو کر فیوضات انوار کا اپ
خدمات کیا گرتے تھے اور سیر سلوک کے تمام مقامات تفصیل و تحقیق کے ساتھ طے کر کے
باطن میں مشاہدہ کرتے تھے اور سیر سلوک کے تمام مقامات تفصیل و تحقیق کے ساتھ طے کر کے
شرف اجازت و خلافت سے مشرف ہو گئے تھے اور ارشاد میں یول مشہور ہو گئے تھے کہ قو ی
نالات اور بلند مقامات کے حامل تھے اور سینکر وں لوگوں کو خصوصاً اعوان قوم کو فیض ربانی کے
القاء سے منور کر دیا تھا اور اجازت اوّل سے وفات تک تمیں برس مندار شاد پر مشمکن رہ کر گاوق
خدا کی ہدایت میں عمر عزیز بسر فرمائی۔ ہمار سے حضرت قبلہ قبلی وروجی فداہ (میر سے دل و جان
آرام بایا حکاب اللّٰہ تعالیٰ فَوَاہُ آپ کا مزار پر انوار خانقاہ و ندہ شریف میں ہے۔
آرام بایا حکاب اللّٰہ تعالیٰ فَوَاہُ آپ کا مزار پر انوار خانقاہ و ندہ شریف میں ہے۔

## (حضرت)ميال فاصل صاحب قوم اعوان سلمه الله تعالى

آپ موضع کوئلی، علاقہ سون سکیسر بخصیل خوشاب ضلع شاہ پور کے قدیمی رہائتی ہیں۔
اب کی سال سے مکھڈ بخصیل پنڈی گھیپ ضلع اٹک میں مقیم ہیں۔ شروع میں ان کے دل میں محبت وشوق النہیہ پیدا ہوا کہ کسی اہل اللہ کی خدمت میں پہنچ کرفیض حاصل کروں۔ بہت تلاش کے بعد حضرت پیرمجد شاہ المعروف پیرمیاں صاحب، جو حضرت شخ عبدالقادر کی اولاد سے اور فلیفہ خاص جناب حضرت حاجی دوست محمد صاحب (رحمۃ اللہ علیہ) متھ، کی خدمت میں حاضر ہوکہ بیعت کی اور پانچ برس ان کی خدمت کی اور (ذکر) قلب سے نفی واثبات تک سلوک ماصل کیا۔ ان کی وفات کے بعد بڑی انکساری سے ہمارے حضرت قبلہ قلبی و ردحی فداہ حاصل کیا۔ ان کی وفات کے بعد بڑی انکساری سے ہمارے حضرت قبلہ قلبی و ردحی فداہ شریف میں دہنے گئے۔

چندسال کے بعد جب حضرت قبلہ پہلی دفعہ موسم گر ما گزار نے کے لیے خانقاہ شریف سون سکیسر تشریف لے گئے تو اس سفر میں ہے بھی حاضر تھے۔ تہجد کے وقت جب نمل کے کنار سے پہنچے تو انہوں نے حضرت قبلہ سے رخصت ما نگی۔ حضرت نے انھیں مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فر مایا کہ خواجگان نقشبند یہ مجد دیہ کے تمام ختم ہر روز پڑھا کرنا ہمہیں اجازت ہے اور ختم شاہ ابوسعید صاحب جو تین بارسورۃ اخلاص ایک بارسعو ذیمین اور ایک بارسورۃ فاتحہ (پر مشتمل) ہے، نیز ہمیشہ پڑھ کر حضرت محدوح کی روح پر فتوح کو بخشنے کی اجازت ہے۔

انہوں نے عرض کیا کہ پیختم شریف کتاب سنا قب احمد یہ ومقامات سعید یہ میں لکھا ہے وہاں ہے دیکھ لوں گا۔ (حفزت اقدس نے) فر مایا کہ بیختم شریف اس کتاب میں درج نہیں ہے۔ یہ تو صرف میر ہے ہیر ومرشد حفزت حاجی دوست محمد صاحب قدس سرہ و برداللہ مضجعہ کا معمول تھا کہ آپ ہمیشہ، بلا ناخہ پڑھ کر حضزت شاہ ابوسعید صاحب (رحمۃ اللہ علیہ) کی روح پر فتوح کو بخشا کرتے تھے۔

بعدازاں حضرت قبلہ کی خانقاہ شریف سون سے خانقاہ شریف موی زئی کی طرف واپسی

کے وقت وہ نمل شہر سے حضرت قبلہ کی خدمت میں حاضر ہوکر شریک سفر ہوئے اور خانقاہ شریف موٹ زئی پہنچے۔ایک روز اشراق کے وقت حضرت قبلہ قلبی وروی فداہ (میرے دل وجان آپ پر فدا ہوں) شہنج خانہ میں تشریف فرما تھے، آپ نے آئیس (میاں فاضل کو) مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ دلائل الخیرات اور حزب البحر کے پڑھنے کی (جمہیں) رخصت ہے اور شرف اجازت (مرحمت) فرمایا اور (بعد از اں ارشاد) فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی طالب خدا آ نے اور خدا تعالیٰ کے ذکر کی طلب کرے، تو اے فوراذ کر سکھلا و اور اس پر توجہ کرو۔ پھر فرمایا کہ فقر کالباس پہننا آسان ہو کام کرتا ہے کہ فقر کالباس پہننا آسان جو کام کرتا ہے۔ اس میں شرع کا کی کا کی اظر کھنا چاہیے۔

ایک روز جناب مولوی محر<sup>س</sup> ہاشم صاحب ؓ نے بیان کیا تھا کہ ایک روز حضرت قبلہ فرما رہے تھے کہ میں میاں محمد فاضل صاحب کے حال پراس طرح مہر بانی وشفقت کرتا ہوں جیسے آ دمی اینی اولا دیر کرتا ہے۔

بیں سال ہونے کو ہیں کہ وہ (میاں فاضلؒ) ہر سال حضرت قبلہ کی خدمت میں آتے ہیں اور خدمت کرتے ہیں اور تو جہات حاصل کر کے چندروز کے تیام کے بعد پھر اپنے وطن واپس چلے جاتے ہیں اور انہوں نے سلوک مقامات کو کلمل (حاصل) کر لیا ہے۔اب تک شہر مکھڈ میں مقیم ہیں۔اللہ تعالی آئھیں باسلامت واستقامت رکھے۔

## (حضرت)مولوي مهر محمد انگوي صاحب قوم اعوان سلمه الله تغالي

آپ بہت ہی خلیق مسکین طبع اور خوش بیان آ دمی ہیں۔ ہمارے حضرت قبلہ کی وروحی فداہ (میرے دل وروح آپ پر قربان ہوں) کی خدمت میں حاضر ہو کرانہوں نے طریقہ شریفہ (نقشبندیہ مجد دیہ) اخذ کیا تیقریباً بائیس سال تک ان کا یہی معمول تھا کہ اپنی مرضی ہے خود حضرت قبلہ کی خدمت میں آتے ، چندروز قیام کر کے تو جہات حاصل کرتے اور پھر اپنی وطن (واپس) چلے جاتے تھے۔

مقامات سلوک تقریرا مکمل کیے اور شرف اجازت ہے مشرف ہوئے۔ ایک ماہ تک

خانقاہ شریف سون (سیکسر ) میں حضرت قبلہ کی امامت کی ۔گھریرا کثر اوقات تدریس کا کام کرتے تھے۔

ایک عرصہ سے عیالداری سے کے سبب انہائی افلاس میں مبتلا ہیں اور عمرت معاش کی وجہ سے ہمیشہ پریثان حال رہتے ہیں۔اس وجہ سے ان کے احوال میں تبدیلی آگئی ہے،اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرمائے اور استقامت عنایت فرمائے۔ آمین

#### (حضرت)مولوى نورخان چكر الوى صاحب قوم اعوان سلمه الله تعالى

آ پ ہمارے حضرت قبلہ قلبی وروحی فداہ (میرے دل وجان آ پ پر فدا ہوں) کے عمدہ اصحاب اور برگزیدہ خلفاء میں سے ہیں، عالم وفاضل، صالح وطیم اور خوش طبع ہیں۔

آپ نے علم فقہ وحدیث ہندوستان میں حاصل کیا اور طریقہ عالیہ نقشبند یہ مجدوبہ حضرت قبلہ سے حاصل کیا۔ آپ کی صحبت شریف کو لازم بکڑا، چندسال کے بعد ایک بار حضرت قبلہ کے ہمراہ سفر خراسان بھی کیا۔ چند ماہ حقائق ومعارف آگاہ صاحبز ادگان جناب حضرت مولانا مولوی محمد سراج الدین صاحب کے استاد بھی رہے۔

آپ حضرت قبلہ کے ساتھ کمال اخلاص ومحبت رکھتے تھے اور حضرت قبلہ بھی ان پر بہت زیادہ شفقت وعنایت فرماتے تھے۔ تقریباً سترہ برس ہو چلے ہیں کہ ہرسال اپنے گھر سے حضرت قبلہ کی خدمت میں آتے ہیں، توجہات حاصل کرتے ہیں اور خدمات انجام دینے کے بعد بھراپنے وطن لوٹ جاتے ہیں۔ سلوک کے تمام مقامات مکمل کر کے شرف اجازت سے مشرف ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی انھیں طریقہ مجددیہ احمدیہ (نقشبندیہ) پر استقامت عطا فرمائے۔ آبین۔ یا رَبّ الْعَالَمِیُن۔

#### (حضرت )مولوي محمر ہاشم هی بگھاروی تصاحب رحمة الله علیہ

آپ ہمارے حضرت قبلہ قبلی وروحی فداہ (میرے دل وجان آپ پر فدا ہوں) کے خلص ترین قدیم احباب اور اعظم خلفاء میں سے تھے۔ آپ صالح ہلیق اور سکین مزاج شخصیت تھے اور ہمیشہ یمی آرزور کھتے تھے کہ اللہ تبارک وتعالی مجھے زندگی بھر سکین رکھے اور سکینی میں ہی (میرا) خاتمہ کرنے اور قیامت کے دن مسکینوں کے ساتھ (ہی) میراحشر فرمائے۔

اس کے تھوڑے عرصہ بعد (ہی) حضرت قبلہ کے وصال سے ایک سال پجیس روزیہلے بروز اتوار ۲۷ ماہ رجب المرجب ۱۳۱۳ ھیں اپنے شہر میں رحمت حق سجانہ سے واصل ہو گئے۔ حضرت قبلہ ان کی وفات پر بہت زیادہ مغموم ہوئے۔ رَحْمَه اللّٰه تعالیٰی عَلَیْه۔

## (حضرت) ملا بيك محمرصاحب سربريده كح خراستان سلمه الله تعالى

آپ بڑے جوانمر د، بہادر آ دمی اور ہمارے حضرت قبلہ قبلی وروحی فداہ (آپ پرمیرے دل و جان قربان ہوں) کے مخصوص مخلصین اور محبین میں سے ہیں۔ (حضرت قبلہ کی) بہت ہی اعلیٰ خدمت نہ دل سے کرتے تھے۔

کئی بارخراسان کے سفر میں ہمراہ ہوا کرتے تھے۔ بندوق ہاتھ میں لے کر حضرت قبلہ کی سواری کے آگے دوڑتے تھے، اس وجہ سے خراسانی لوگ انھیں'' شاطر حضرت قبلہ مراقبہ کمال نبوت میں اجازت کے شرف سے مشرف ہوئے اور روانگی کے وقت حضرت قبلہ نے انھیں چغہ عطافر مایا۔

بعدازاں چندسال تک تو جہات حاصل کر کے انہوں نے سلوک کومرا قبہ حقیقت موسوی تک پہنچایا۔ (اس وقت) دوبارہ مستعملہ بگڑی اور کلاہ عطام وئی۔ اس سے پہلے ابتدائے سلوک بین آپ کو حضرت حاجی دوست صاحب قدس سرہ و برداللہ مضجعہ (اللہ تعالی ان کے راز کو پاک بنائے اور ان کے مزار کو خنگ فرمائے) کے تبرکات میں سے تعلین شریف، تنبیج اور دلائل بنائے اور ان کے مزار کو خنگ فرمائے) کے تبرکات میں سے نعلین شریف، تنبیج اور دلائل الخیرات کا سنہری قلمی (مخطوطہ) ازروئے مہربانی مرحمت کیا گیا تھا۔ بَارَکَ اللّٰهُ فِیْمَا الْحَاهُ۔

#### (حضرت) ملامحمد رسول صاحب لئون خراساني رحمة الله تعالى عليه

آپ ہمارے حضرت قبلہ قلبی وروحی فداہ (میرے دل و جان آپ پر فدا ہوں) کے جلیل القدر ضلفاء میں سے تھے۔کثیر الذکر والفکر، صاحب حالات و جذبات قویہ اور وار دار ن عظیمہ تھے اور زاہد، متوکل و متقی تھے۔

دس برس کے تھے کہ پہلے تبر کا جناب حضرت دوست محمد صاحب جو ہمارے حضرت قبلہ کے پیرومر شد تھے، کے ہاتھ مبارک پر بیعت ہو گئے تھے۔ بعدازاں پانچ سال طالب علمی میں گزارے۔ایک بارا تفا قاحضرت حاجی صاحب محمدوح کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے ارشادفر مایا کہ ذکر کرتے ہو یانہیں؟ عرض کیا کہ کرتا ہوں۔انہول نے فر مایا کہ تم ذکر نہیں کرتے ! تمہیں چاہیے ذکر پر دوام حاصل کرو، کیونکہ تم طریقت کے لائق ہو۔ بعدازاں انہوں نے بندرہ سال مزید طالب علمی میں بسر کیے۔

حضرت حاجی صاحب مغفور کے وصال (مبارک) کے بعد ہمارے حضرت قبلہ قلبی و روحی فداہ (میرے دل وجان آپ پر قربان ہوں) کی خدمت میں حاضر ہوکر کمال اشتیاق اور محت قبلی ہے (آپ کی) بیعت کر لی اور اس قدرتا ثیرات وجذبات حاصل ہوئے کہ اپنی زوجہ (محترمہ) جو کہ بے حد حسین تھیں ، کو طلاق وے دی اور اکثر اوقات مجذوب رہا کرتے تھے۔ پانچ سال تک خانقاہ شریف کے مٹی کے (تعمیراتی) کاموں میں مشغول رہے اور تین برس تک حضرت قبلہ کی امامت کرتے رہے۔ بعد از ال حضرت قبلہ تلی وروحی فداہ (میرے دل و جان

آپ پرقربان ہوں) انھیں طریقہ نثریفہ کی اجازت عطا فرما کر جج کے لیے حربین الشرفین زادھم اللہ شرفاً وتعظیماً کی طرف چلے گئے۔ حضرت قبلہ نے مناسک جج سے فراغت اور مدینہ منورہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کی زیارت کے بعد خانقاہ شریف میں واپس تشریف آ وری فرمائی تو (اس کے بعد بھی) یہ سات سال تک خانقاہ شریف کی امامت اور ممٹی وغیرہ کے (لقمیراتی ومرمتی) کاموں میں مصروف رہے۔ (حضرت قبلہ نے) انھیں دوبارہ شرف اجازت سے مشرف فرمایا۔ اجازت نامہ تحریر فرمایا اور خانقاہ شریف خراسان جو غنڈ ان کے میں واقع تھی، کی خدمت ان کے سپر دفر مائی اور وہاں طریقہ شریف نقشبند رہم مجدوبی کی اشاعت میں واقع تھی، کی خدمت ان کے سپر دفر مائی اور وہاں طریقہ شریف نقشبند رہم مجدوبی اشاعت کے لیے آئیں اپنا قائم مقام بنا کراس طرف روانہ فرمادیا۔

آپ نے حضرت قبلہ کے ارشاد کے مطابق سالہاسال تک مذکورہ خانقاہ کی خدمت اختیار کی اور وہاں مقیم رہے اور حضرات کرام (نقشبند یہ مجددیہ) کے فیوش و برکات اور باطنی حالات اس علاقے کے اطراف و جوانب کے لوگوں کے دلوں میں القاء کرتے رہے۔ اس علاقے کے بہت سارے لوگ آپ کے مرید تھے۔ ایک جہان کو منور کرتے تھے اور عجیب صاحب تا خیر تھے۔ بار ہا فر مایا کرتے تھے کہ جھے پر جذبات کا یوں غلبہ ہے کہ نام خدا اور نام رسول (صلی اللہ علیہ و کلم ) یعنی کلمہ لا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے علاوہ کوئی چیزیا ذہیں رہتی۔ مقور نے عرصہ بعد (ہی) حضرت قبلہ کے وصال (مبارک) کے چار ماہ سات دن بعد بروز منگل، بعد از نماز ظهر ۲۹ ذی الحجیہ ۱۳۱۱ھ کو انہوں نے حظیرہ قدس میں آ رام فر مایا۔ آپ کا بروز منگل، بعد از نماز ظهر ۲۹ ذی الحجیہ ۱۳۱۱ھ کو انہوں نے حظیرہ قدس میں آ رام فر مایا۔ آپ کا

(حفرت) جناب مولوی محمود شیرازی صاحب سلمه الله تعالیٰ

مزارشریف خانقاہ شریف خراسان (غنڈان) میں ہے۔غفراللہ تعالیٰ لہ۔

آپ ہمارے حضرت قبلہ قبلی وروحی فداہ (میرے دل و جان آپ پر قربان ہوں) کے اکابراصحاب اور اجلہ خلفاء میں سے ہیں۔ حاجی، خوش الحان قاری اور جیدعلوم کے عالم و فاضل ہیں۔ انہوں نے اپنے ملک اور استنبول میں تخصیل (علم) کی ہے، کوئی ایساعلم نہیں ہے، جس میں مہمارت نہ رکھتے ہوں۔ علم حدیث وتفییر اور فقہ میں گویا بے نظیر ہیں۔ علم منطق اور فلفہ و

ہیئت میں گویا واضعین فن سے ہیں۔ شعر وشاعری، لغت عربی، ادب وانشاء پر دازی برزبان فارسی وعربی میں قدرت الہی کا ایک نمونہ ہیں:

> رہے۔ شنیدہ کے بود ما ننددیدہ یعنی سنا ہواد کھیے ہوئے کے برابر کب ہوسکتا ہے۔

نبت عالی اور حالات جلیلہ کے حال ہیں۔ ایک رات عشاء کی نماز کے وقت حضرت قبلہ خانقاہ شریف کی مجدشریف ہیں تشریف رکھتے تھے اور اردگر د ہوی تعداد ہیں لوگ بیٹھے تھے۔ (حضرت قبلہ نے) ارشاد فر مایا کہ مرشد کی توجہ اور احوال کے ورود کا دار ومدار طالب کی استعداد پر ہوتا ہے۔ کوئی آ دمی کم استعداد رکھتا ہے اور کوئی زیادہ۔ مرشد جب اپنے بعض مریدوں پر ایک مقام کی توجہ فر ما تا ہے جو مرید ذی استعداد ہوتا ہے وہ مولوی محمود شیرازی صاحب کی طرح دوسرے مقام جو اس سے بلند ہوتا ہے کی حالت کو بھی پالیتا ہے اور اس کی میات کو بھی الیتا ہے اور اس کی میات کو بھی پالیتا ہے اور اس کی میات کو بھی الیتا ہے اور اس کی کیفیت کو بھی ایکتا ہے اور اس کی میات کو بھی پالیتا ہے اور اس کی کیفیت کو بھی ایکتا ہے اور اس کی کیفیت کو بھی ان لیتا ہے اور اس کیفیت کو بھی ان لیتا ہے اور اس کی کیفیت کو بھی ان لیتا ہے اور اس کی کیفیت کو بھی ان لیتا ہے اور اس کی کیفیت کو بھی ان لیتا ہے اور اس کی کیفیت کو بھی ان لیتا ہے اور اس کی کیفیت کو بھی ان لیتا ہے اور اس کی کیفیت کو بھی ان لیتا ہے اور اس کی کیفیت کو بھی ان لیتا ہے اور اس کیفیت کو بھی ان لیتا ہے اور کی کیفیت کو بھی ان لیتا ہے اور کی کیفیت کو بھی ان لیتا ہے اور کی کیفیت کو بھی ان لیتا ہے دو کی کیفیت کو بھی کی کیفیت کو بھی ان لیتا ہے اور کی کیفیت کو بھی ناتا ہے دو کی کیفیات کو بھی کیفیات کیفی کیفید کی کیفیت کو بھی کی کیفی کیفیات کی کو کید کی کیفیات کیفیات کی کیفیات کیفیات کیفیات کیفیات کیفیات کی کیفیات کیفیات

ایک روزمولوی صاحب ممدوح ہندوستان کی طرف روانہ ہوئے تو حضرت قبلہ ان کے ساتھ تشریف لے گئے اور دعافر ماکر آخیں لیے خانقاہ شریف کے بیرونی دروازے تک ان کے ساتھ تشریف لے گئے اور دعافر ماکر آخیں رخصت فرمایا۔ جب (حضرت قبلہ) واپس تشریف فرما ہوئے تو دالان میں بیٹھے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مولوی شیرازی صاحب نے روائگی کے وقت کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ولایت معظوم مائے ہیں جومتھ تھیں نے بھی بیان نہیں کیے مسلم کرواور مزید کے طالب میں تحریر ہیں۔ پس فقیر نے ان سے کہا ہے کہ (اس پر) خدا کا شکر ادا کرواور مزید کے طالب بنو۔

ایک روز مولوی صاحب موصوف نے بیان فر مایا کہ میرے والد بزرگوار فر مایا کرتے سے کہ سختے کے بختے مخصیل علم کرانے کے لیے میں نے تیرے اسا تذہ پراس قدر زر کثیر خرج کی ہے کہ اگر تیرے ساتھ اس کا وزن کیا جائے تو وہ زیاوہ ہوگی۔ آپ بہت خوش بیان ،خوش کلام اور ہفت نربیل ملاقات میں انسان کوفریفتہ کر لیتے ہیں ،اگر وہ مُن ہوتو دوست بن جاتا ہے۔ آپ حضرات صاحبز ادگان کے استاد ہیں۔ نیز امامت اور

تحریکا کام اور دوسری خدمات بڑے اچھے طریقہ سے سرانجام دیتے رہے ہیں۔ سات برس تک تو جہات (روحانی) حاصل کر کے تمام مقامات سلوک طے کیے اور اجازت کے شرف سے مشرف ہوئے ہیں، اگر چہ جناب مولوی محمود شیرازی صاحب کے باطنی حالات بہت (بلند) ہیں لیکن اس حقیر نے پاس اوب سے بھی دریافت نہیں کیا، جس قدر مجھے ان کے حالات معلوم سے، وہ کتاب میں لکھ دیے ہیں۔

جَزَاهُمُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ عَنَّا الْجَزَاءِ وَبَلَّعَهُمُ اللَّى مَوْتَبَهِ الْاَقْصَلَى:
لِعِنْ الله سِجانه أَضِيل جمارى طرف سے بہترین جزا دے اور آفیس بلند مرتبہ تک
پہنچائے۔

## (حضرت) قاضى عبدالرسول صاحب انگوى قوم بھى سلمەاللەتعالىٰ

آپ حضرت قبلہ قلبی وروحی فداہ (میرے دل و جان آپ پر قربان ہوں) کے خاص کامل اصحاب اور برگزیدہ خلفاء میں سے ہیں، حافظ قرآن، سحر خیز اور صاحب ذوق وشوق ہیں۔

حضرت قبلہ کے ہاتھ مبارک پر بیعت کی ، ہرسال آپ کی خدمت شریف میں حاضر ہو کو حیت (کاشرف) حاصل کرتے اور تو جہات (روحانی) لے کر پھراپنے وطن (والیس) چلے جاتے ہیں۔ دس برس کے بعد شرف اجازت سے مشرف ہوئے۔ بعد از ال مزید دس برس کے بعد شرف اجازت سے مشرف ہوئے۔ بعد از ال مزید دس برس کو بی حسب سابق آیا کرتے تھے اور چلے جاتے تھے اور خد مات انجام دے کرمقامات سلوک کو آخر تک طے کیا۔ خانقاہ شریف سون کی تعمیر میں رات دن تخت خد مات اور مشکل کام کیا کرتے تھے۔ جَزَاهُمُ اللّٰهُ عَنَا خَیْوا الْہُجَزَاءِ (اللّٰہ تعالیٰ آخیں ہماری طرف سے جزائے خیر عطافر مائے)۔

( حضرت ) میرا قلندرسلمهاللد تعالی ، پشین کے رہنے والے آپ حضرت قبلہ قلبی وروی فداہ (آپ پرمیرے دل و جان قربان ہوں) کے گزیدہ اصحاب اور برگزیدہ خلفاء میں ہے ہیں (اور) جوانمرد، دلیر، کئی، صاحب توکل، صاحب قاعت، حال ذوق وشوق کثیر اور صاحب دائم الذکر والفکر ہیں علم تصوف میں بڑے صاحب استعداد اور خوش طبع، دنیاوی تعلقات کو اچا تک چھوڑ ااور ماسویٰ اللہ (چیزوں) کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ حضرت قبلہ کے ہاتھ مبارک پر بیعت کی اور تقریباً اٹھارہ برس ہو چلے ہیں کہ ہر سال خدمت اقدس میں آتے ہیں، چند ماہ مقیم رہ کر صحبت شریف سے بہرہ مند ہوتے ہیں راور) تو جہات (روحانی) حاصل کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔

مثنوی مولا نا روم صاحبٌ اور دیوان حافظٌ کی غزلیات وغیر ہ اکثریاد ہیں اور غلبہ شوق کے وقت پڑھتے رہتے ہیں۔شرف اجازت سے مشرف ہو چکے ہیں۔

ایک بارحضرت قبلہ نے آپ کوفر مایا کہتمہیں اجازت ہے کہ ہند، سندھ اور خراسان میں جس جگہ استقامت یاؤ اور قیام کرو، اگر طالب خدا تہماری طرف رجوع کرے تو اس پر توجہ کرو۔ اس پر آپ نے عرض کیا کہ قبلہ میں اس کی قابلیت نہیں رکھتا اور بیہ یابندی بھی مجھ سے نہیں ہو عتی ۔ الغرض بوے آزاد ہیں ، ان چیزوں کی طرف التفات نہیں کرتے ، چنا نجیدان کا نام ''قلندر'' ہے اور در حقیقت قلندر ہی ہیں ۔

جَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الْهَادِيُنَ المُهُدِيئِنَ لِعِي اللَّهِ تَعَالَى أَصِيلَ بِإِدى ومهدى بنائے-

#### حضرت سيدامير شاه صاحب بلاولى سلمه الله تعالى

آپ ہمارے حضرت قبلہ قبلی ور دحی فداہ (میرے دل وجان آپ برقربان ہوں) کے بہت ہی مخلص اور کامل ترین اصحاب میں سے حافظ قرآن ، ذاکر ، جوانمر د ، بہا در اور خوش مزاح ( شخصیت ) ہیں ۔ آپ نے لڑکین میں پہلی بیعت مولوی احمد دین انگوی رحمة الله علیہ کے ہاتھ پرکی۔ چند سال گزرنے کے بعد جب مولوی صاحب موصوف رحلت فرما گئے تو آپ نے حضرت قبلہ کی خدمت میں حاضر ہوکر بیعت کرلی ۔ تقریباً نوسال اور تین ماہ خانقاہ شریف میں مٹی کے ( تقمیر اتی و مرمتی ) کاموں اور اکثر اوقات امامت کی خدمت میں مشغول رہ کرصحبت کا التزام کیا۔ تو جہات (روحانی ) پاکر شرف اجازت سے مشرف ہوئے ۔ حضرت قبلہ نے آپ کو التزام کیا۔ تو جہات (روحانی ) پاکر شرف اجازت سے مشرف ہوئے ۔ حضرت قبلہ نے آپ کو

تدریجا چند تبرکات عطافر مائے ہیں۔

رَزَقَهُ اللَّهُ الْإِسْتِقَامَةِ عَلَى الشَّرِيْعَةِ وَالطَّرِيْقَةِ (الله تَعَالَى أَصِي شريعت و طريقت مِين استقامت نصيب فرمائے)

## (حضرت)مولوی حسین علی صاحب، قوم میانه، ساکن وال بھچر ال قسلمهٔ الله تعالی

آپ ہمارے حضرت قبلہ قبلی وروحی فداہ (میرے دل و جان آپ پر قربان ہوں) کے خاص ترین اور اعظم خلفاء میں سے ہیں۔ جید عالم فاصل ،صوفی کامل ،خوش استعداد ظاہری و باطنی اور حضرات صاحبز ادگان کے استاد ہیں۔

آپ نے علم صرف و نحو تا حمد اللہ اپنے ملک میں پڑھا (اور) علاوہ ازیں علم حدیث، اصول فقہ منطق وفل فہ پھنمینی اور اقلیدی وغیرہ ہندوستان میں حاصل کیا۔ تحصیل علم کے بعد ہیں سال عمر ہو چکی تھی کہ پیرکی تلاش کا شوق و ذوق دامنگیر ہوا اور استخارے شروع کر دیے، خواب میں ایک درویش دیکھے۔ (اس طرح) درویشوں کے حالات و منزل کے بارے میں پوچھنے لگے۔ آ خرکار ایک طالب علم، جو آپ سے حدیث شریف کاعلم حاصل کرتا تھا، اس نے ان درویشوں کی جگہ، خانقاہ سون کا پید اور حضرت قبلہ کی صورت (مبارک) کی نشانی بتائی۔ یہ فرحت بخش خبرین کرچل پڑے۔ جب خانقاہ شریف سون پہنچ تو وہی مقام اور وہی صورت (مبارک) حضرت قبلہ نے فرحت بخش خبرین کرچل پڑے۔ جب خانقاہ شریف سون پہنچ تو وہی مقام اور وہی صورت (مبارک) حضرت قبلہ نے وجھا:

"کہاں کے رہنے والے ہو؟" (انہوں نے) عرض کیا: "قصبہ وال پھچر ال سے (آیا) ہوں"۔ (حضرت قبلہ نے) فر مایا: "مولوی حسین علی کو جانتے ہو، وہ کیے تھے؟" (انہوں نے) عرض کیا: "بخیریت تھے"۔ (حضرت قبلہ نے) پھر فر مایا: "تم ان کے عزیزوں سے ہویانہ؟" (انہوں نے) عرض کیا کے قبلہ میں ہی حسین علی ہوں۔ (حضرت قبلہ نے) پھر

انھیں دوسری جگہ بڑی عزت ہے بٹھایا۔ انہوں ایک لحظہ کے بعد بیعت کے لیے عرض کی۔

(حصرت قبلہ نے) فرمایا: ''اس طریقہ میں کشف و کرامت نہیں ہے۔ اس طریقہ میں جلنا ہے۔ تم نے اتن عمر تحصیل علم کی زحمت میں گزاری ہے، پھر (اب) جلنا کیوں چاہتے ہو؟ ''

(انہوں نے) عرض کیا کہ قبلہ میں صرف دین (سکھنے) کے لیے آیا ہوں۔ پس آخر کار حضرت قبلہ نے انھیں بیعت کر کے طریقہ عالیہ میں داخل فرما لیا اور آپ بہت زیادہ مورد النفات ہوئے۔ جب آپ کا سبق کمالات نبوت کے مقام پر پہنچا تو حضرت قبلہ ان کے لیے سرا پاعطا ہوئے۔ جب آپ کا سبق کمالات نبوت کے مقام پر پہنچا تو حضرت قبلہ ان کے لیے سرا پاعطا ہوئے۔ جا در انھیں شرف اجازت سے مشرف فرماتے ہوئے اجازت نامہ لکھ کرعنایت فرمایا۔ (نیز) وائنل الخیرات اور حزب البحری اجازت (بھی) عطا ہوئی۔

(آپ نے) صاحبزادگان (گرای) کے ساتھ کمال الفت فرمائی کہ حضرت قبلہ کی وفات (مبارک) کے بعدایک روزمولوی صاحب محدوح فرماتے سے کہ میں حقائق ومعارف آگاہ جناب حضرت صاحبزاوہ مولانا مولوی محرسراج الدین صاحب کے علقہ میں بیٹھا تھا۔
میں نے دیکھا کہ میں حضرت صاحبزادہ صاحب کی طرف متوجہ ہوں اور دوآ دمی حضرت قبلہ کی عائب متوجہ ہیں۔ ایک خدائی آواز آئی کہ ان دونوں کو خانقاہ شریف سے باہر نکال دو۔ اس کے بعد میں حضرت قبلہ کی طرف توجہ ہیں کرتا اور حضرت صاحبز ادہ صاحب جو کہ اپنی ہتی میں بعینہ حضرت قبلہ ہیں، کی جانب متوجہ رہتا ہوں۔

آپ بڑے صاحب حالات ہیں، سیحے کشوف کے حامل ہیں اور اکثر اوقات (بڑے) اچھے اچھے خواب دیکھتے ہیں۔اگر چہ آپ کے باطنی حالات بہت (زیادہ) ہیں، لیکن طوالت عبارت کی وجہ سے مجتقر لکھے گئے ہیں۔

بَارَك اللَّهُ تَعَالَى فِي عُمْرِهم وعملهم ونفع بعلومهم وعرفانهم المسلمين (الله تعالى ان كي عمراوران كيمل مين بركت عطافر مائ اوران كي علوم اوران كيم فان مامانول كوفع بخشر)

#### (حضرت) عاجی حافظ سیدمیر احماعلی صاحب د ہلوی رحمۃ الله علیہ

آ پ حاجی الحرمین شریفین، حافظ قرآن، عابد، ذاکر، شب بیدار، بهادر، خوش طبع اور سیج النسب ساوات میں سے تھے (اور) بھوجلا پہاڑی، نز دور داز ہ شاہ تر کمان صاحب، دہلی کے رینے والے تھے۔

شروع میں اس فقیر کے بزرگ دبلی کے بادشاہ محد شاہ کے زمانے میں خراسان سے دبلی میں تشریف لائے تھے۔اس کے بعداس وقت سے لے کر بادشاہ دہلی بہادرشاہ ظفر کے آ خری زمانہ تک سرچو کی خاصان کے عہدہ پرمنسوب رہے ہیں اور اس فقیر کے خاندان کے اکثر بزرگ (جنگ آزادی ۱۸۵۷ء میں) دہلی کی لڑائی کے بنگامہ میں فرنگیوں کے باتھوں شہید ہو گئے۔اللہ تعالیٰ ان سب کواپنی رضا نصیب فرمائے۔ ہنگامہ جنگ کے بعد والد ماجد کے ول میں ذوق وشوق الہمیاورمحبت اہل اللہ پیدا ہوئی اور انہوں نے بہت سے فقراء کی زیارت کی۔ جہاں بھی جاتے دل کوتسکین حاصل نہ ہوتی۔ پچھ عرصہ کے بعد جب حقائق ومعارف آ گاہ قدوۃ السالکین پیشوائے عارفین جناب حضرت حاجی دوست محمرصاحب (رحمۃ الله علیہ) خانقاه شریف د ہلی میں تشریف لائے تو آپ نے ان کی خدمت اقدس میں حاضری دی اور ان کی محفل کے حلقہ میں شرکت فر مائی۔ایک جمعیت وسکون ہاتھ لگا اور شرف بیعت سے بہرہ مند ہو گئے۔ (حضرت اقدس نے) کتاب مناقب احمد یہ ومقامات سعید یہ کا ایک نسخہ اور پیران نقشبندیه مجددید کا ایک شجره شریف جے حضرت نے اپنے ہاتھ مبارک سے اپنی مہرے مزین فر مایا تھا،ان کوعطافر مایااور (یوں) آپ حضرت کے الطاف ومہر بانی ہے سرفراز ہوئے۔ چندسال گزرنے کے بعدح مین الشریفین زاد جمااللہ شرفا وتعظیماً کی زیارت کا شوق دل میں ابھرا یں چل پڑے اور مکہ معظمہ میں جا پہنچے۔ یہاں کچھروز قیام فرمایا اورخو لی کے ساتھ ارکان حج سے فراغت یا کر، سرور عالم صلی الله علیہ وسلم کی زیارت کے کمال ذوق وشوق سے مدینه منوره کی راه لی - حبیب خدا سید الورا (صلی الله علیه وسلم) کی زیارت کے حصول کے بعد حاجی الحرمین الشریفین مهاجر مدینه منوره (و) روضه مطهره اور حقائق ومعارف آگاه جناب

حضرت حاجی حافظ مولوی مجمد مظہر صاحب قبلہ کی قدم ہوی کی ، چونکہ بچین کے زمانے سے حضرت مدوح کے ساتھ خاص الفت رکھتے تھے ، کیونکہ خانقاہ شریف دہلی میں اکٹھے حفظ قرآن مجید کیا تھا، (لہذا) کمال مہر بانی ہے ارشاد ہوا کہ فقیر کی جگہ ان کا (اپنا) گھر ہے اور (انہوں فی آپ کے حال پر بہت زیادہ مہر بانیاں اور عنایتیں فرمائیں۔ پھرآپ نے تقریباً ایک سال تک اس متبرک شہر میں قیام فرمایا۔ ہر روز روضہ منورہ ومطہرہ (نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم) کی زیارت کرتے تھے اور کشرت شوق سے اپنے اوقات عزیزہ کوخوش بناتے تھے۔

ایک روز حضرت ممدوح (محد مظهر صاحب )نے ارشاد فر مایا کہ میر صاحب آپ کے اہل وعیال دہلی میں ہیں، پس تمہارا وہاں جانا اور ان کی خبر گیری کرنا ضروری ہے۔ عرض کیا کہ (حضرت) قبلہ سے فر ماتے ہیں، لیکن دل نہیں جا ہتا ہے اس جگہ سے جاؤں اور عیالداری کا جو طوق میری گردن میں پڑا ہے، بے شک اس سے بھی رہائی نہیں پاسکتا:

دردلم بود کہ ہرگزنشوم از تو جدا چکنم چارہ ندارم کہ خدا کرد جدا یعنی میرے دل میں تھا کہ تجھ ہے بھی جدائبیں ہوں گا، کیا کروں، چارہ نہیں رکھتا کہ اللہ تعالیٰ نے جدا کردیا ہے۔

عثان صاحب کی خدمت میں رہ کر مقامات سلوک کی پیمیل کروں اور مصم ارادہ کر لیا ہے اور وعاؤں کا طالب ہوں۔ اگر اس فقیر کے حق میں سفارش کے دولفظ حضرت عثان صاحب کوتخ پر فرما کیں تو بیر آ پ کے قدیم الطاف سے بعیر نہیں ہوگا۔ پس اس عریضہ کے جواب میں حضرت مدوح نے (گرامی) نامہ سے سرفراز فرمایا اور ایک مکتوبتح برفرما کر ارسال فرمایا جس کی بعید نقل ، بطور تبرک یہاں پیش کرتا ہوں:

#### مدینه منوره سے آنے والامکتوب شریف

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

حمدوصلواۃ کے بعد فقیر محمد مظہراحمدی (مجدوی) کان الله له کی طرف سے برادرعزیز حاجی حافظ میراحمعلی صاحب سلامتی خاتمه اور شریعت وطریقت کی استقامت کی دعا کے بعد مطالعہ فر ما کیں۔ آپ کا محبت بھرا مکتوب موصول ہوا۔اس نے خوش وقت کیا اور دعا کیں کی گئیں اور ہور ہی ہیں۔ان شاءاللہ تعالیٰ سب خیر ہوگی۔اللہ تبارک وتعالیٰ اس سلسلہ عالیہ کے وابستگان کو ضائع نہیں فرمائے گا۔خاطر جمع رکھیں اورنظراس پر رکھیں۔خلیفہ عثمان صاحب کولکھنا مناسب نہیں، وہ خودصا حب علم اور کرم ولطف ہیں اور ہرآ دمی کی استعداد کے مطابق اس کی تربیت فرماتے ہیں۔ پیراورمرید کے درمیان تیسرے آ دی کا ہونا اچھانہیں۔ آ ب کے لیے ضروری ہے کہان کی مرضی کے مطابق عمل کریں اور فقیراور فقیرزادہ احد کے لیے دعا کریں۔والسلام اس کے بعد آ پ اہل وعیال کے ہمراہ جن میں بیاحقر بھی شامل تھا، خانقاہ شریف مویٰ زئی میں پہنچے حضرت قبلہ للبی وروحی فیداہ (میرے دل و جان آپ پر فیدا ہوں) کے ہاتھ مبارک پر تجدید بیعت کی اور سالها سال (آپ کی) بابرکت صحبت کا التزام کیا اور توجهات (روحانی) حاصل کیں اور بڑی شائستہ خدمات انجام دیں، مقامات سلوک کی تکمیل کر کے شرف اجازت ہے مشرف ہوئے۔ بعد از اں جلد ہی حضرت قبلہ کے وصال (مبازک) سے تیرہ سال،ایک ماہ اور ایک دن پہلے اتو ار کے دن، مجھ کے وقت دورمضان المبارک ۴۰۰ اھ کو حق (تعالی) جل شاندی رحمت کے جوار میں قرار پایا۔ آپ کا مزار مبارک خانقاہ شریف موی زئی کے قریب ایک سوتمیں قدم شال کی طرف واقع ہے۔ برداللہ مضجعہ ونوراللہ مرقدہ ورحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (اللہ تعالیٰ آپ کے مزار کو خنک بنائے اور آپ کی قبر کوروشن فرمائے اور آپ پراللہ تعالیٰ رحمت کا نزول ہو)۔

#### راقم الحروف اكبرعلى عنى عنه كے حالات

یالائق اگر چہاس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنے حالات کو لکھے الیکن ہمارے حضرت قبلہ قابلی وروحی فداہ (میرے دل و جان آپ پر قربان ہوں) کی بعض عنایات جواس حقیر کے حال پر ہوئی ہیں ،ان میں سے کچھ لکھتا ہوں۔

میں اوّل واہلہ میں دہلی ہے اپنے حضرت والد ماجد کے ہمراہ جناب قبلہ کی وروحی فداہ کی خدمت اقدی میں آیا۔ اپنے والد شریف کے توسط ہے میں نے بیعت کی عرض کی۔ (حضرت اقدیس نے) قبول فرمائی ، نمار عشاء کے بعدر خلوت میں طلب فرما کر بیعت سے مشرف فرمایا اور بہت زیادہ مہر بانیاں فرمائیں۔

(حفرت اقدی) بعض اوقات کمال شفقت وعنایت سے فرماتے تھے کہ کلام اللہ شریف سے پچھآیات بلند آ واز میں پڑھ کرسنا کیں۔بس میں حسب ارشاوقر آن شریف کی سورتیں تلاوت کرنے لگتا۔

میں جس زمانے میں لطائف (نقشبندیہ) کا ذکر کیا کرتا تھا، بار ہا خواب میں ویکھا کہ حضرت قبلہ ہماری طرف متوجہ ہیں اور توجہ فر مارہ ہیں اور مجھ پرحالت جذب نے غلبہ کرلیا ہے۔ جب بیدار ہوتا تو اپنے لطائف کو دیکھتا کہ وہ ذکر سے جاری ہیں اور یو نہی حالت جذب بیداری میں بھی دیر تک زائل نہیں ہوتی تھی۔ پھر حضرت قبلہ نے تدریجا طفر ہ کے طریقہ سے بیداری میں بھی دیر تک زائل نہیں ہوتی تھی۔ پھر حضرت قبلہ نے تدریجا طفر ہ کے طریقہ سے اس احقر کو مقام قوس تک پہنچایا اور ان دنوں اپنے حالات بہنی عریضہ اُلھ کر (حضرت کی) خدمت اقدس میں پیش کیا تو حضرت قبلہ نے اس عریضہ کے جواب میں چندسطریں تحریر فرما کمیں، ان کو بطور تیرک پیش کرتا ہوں اور وہ یہ ہیں:

مارے حضرت قبلة للبي وروحي فداه کے خاص دستخط والي عبارت بعینه:

"جناب من! اگرسلوک کا کام صرف زبانی طور پر (مکمل) ہوسکتا ہے تو پھر فقیر کی جانب ہے آپ کو "دائرہ تو س" ہے" لاتین" تک اجازت ہے۔ آج ہی چلے جاؤ، جس طرف کہ تمہاری مرضی مبارک ہو، مگر کیا کروں کہ کارسلوک ایک دن (میں مکمل) ہونے والانہیں ہے، اس کے لیے عرصہ دراز چاہے۔ گزشتہ سال سے فقیر (آپ کو) دائرہ تو س سے لاتعین تک توجہ دے چکا ہے اور اس زمانے میں اسے (لطائف) سلوک (طے کرادینا) میں نے کہیں سنانہیں ہے۔ اب بغم اور بے فکر ہوکر جائیں اگر میری زندگی رہی تو آپ کو (یقیناً) سلوک مکمل کرایا جائے گا اور اگر فقیر کی زندگی نہ رہی تو پھر صرف زبانی اجازت پر صبر فرمائیں۔ والباقی عند الله تی "۔

ایک روز اس خادم نے اپنے حالات و کمشوفات کے شمن میں ایک عریف (حضرت کے) حضور میں پیش کیا کہ (حضرت) میں آپ کے قربان ہو جاؤں، حضرت قبلہ کی برکت ہے ان دنوں اس حقیر کو باطن کی صفائی اور صحیح کشف اس حد تک حاصل ہو چکا ہے کہ باطن میں اپنے امورات و معاملات اور حالات و کیفیات، دور ونز دیک سے جو پچھد کھتا ہوں، وہ ظاہر کی طور پر بالکل ای طرح واقع ہوتا ہوا ملاحظہ کرتا ہوں اور اسے صحیح پاتا ہوں۔ یہ محض حضرت قبلہ کے تصرفات و تو جہات کی بدولت ہے، ورنہ یہ حقیر نالائق محض ہے:

رستن ازیں پردہ کہ برجان تست بے مدد پیر نہ امکان تست

لعنی اس پردہ ہے رہائی پانا، جو تیری جان پر ہے، بغیر مرشد (کامل) کے تیرے لیے مکن نہیں ہے۔

ہمارے حضرت قبلہ قلبی وروحی فداہ نے اس عریضہ کی پشت پر جواب میں جو چند کلمات تحریر فر مائے ،ان کومیں بطور تبرک لکھتا ہوں اور وہ یہ ہیں: ہ

ہمارے حضرت قبلی وروحی فیداہ کے خاص دستخط والی عبارت یعینہ ''الحمد لله علی ذلک حمراً کثیراً لیکن کوشش جاری رکھیں، ذکر ومرا قبہ اور شب خیزی میں بهت زیاده مشغول رہیں ۔اس اور اُس کی طرف نظر نه فر ما کیں۔''

سیر مراقبہ اسم الظاہر کے مکمل کر لینے کے بعد مراقبہ اسم الباطن کے سیر وسلوک اور مراقبہ کمالات نبوت کا سبق ارشا دفر مایا اور نیز فر مایا کہ اس مقام میں سالک کے باطن میں جہالت و نکارت بڑھ جاتی ہے، لہذا میں نے تہ ہیں اس مراقبہ کی تلقین دیر سے کی ہے، تاکہ تمہارا رابطہ پنچے والے مقام سے پختہ ہو جائے اور مقام کمالات نبوت کے حالات اس میں خلل انداز نہ ہوں۔ بعد از ال فر مایا کہ خاتون جنت (سیدہ) فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر آ ہے سید حضرات فخر کرتے ہیں اور تمام جہان کو ان پر فخر ہے، آپ غور کریں کہ انھوں نے کس طرح دیر گراری ہے؟ پھر مہمدیث شریف پڑھی:

عَاشَبِعَ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم مِنُ خُبُرِ شَعِيْرِ يَوْمَيُنِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم مِنُ خُبُرِ شَعِيْرِ يَوْمَيُنِ مَعَتَابِعَيْنِ حَتَّى قَبِضَ (جامع الرّن في ١٣٥٨، نيز ٢٣٥٨، نيز ٢٣٥٨، نيز ٢٣٨٨، نيز ٢٣٨٨، نيز سُن ابن ملج، ٣٣٣٢، ٣٣٣٣، ٢٣٣٣ نيز محملم، ٢٥٣٨ نيز سُن ابن ملج، ٣٣٣٢، ٣٣٣٣ نيز محملم، ٢٥٣٨ نيز سُن ابن ملج، ٢٣٨٨ سنتر محملم، ٢٥٠٨ نيز شَن ابن ملج، ٢٣٨٨ سنتر محملم، ٢٥٠٨ نيز شَن كرماته ):

یعن حفرت محمصلی الله علیه وسلم کے اہل وعیال (گرامی) نے بھی جوکی روٹی مسلسل دو دن پیٹ بھر کرنہیں کھائی، یہاں تک کہ آپ (صلی الله علیه وسلم) نے وصال فرمایا۔

بعدازاں دوسرے دورہ کے وقت میں مراقبہ کمالات نبوت کی نبیت یاد کے بغیر حضرت قبلہ کے حلقہ میں شامل ہوگیا۔ پھردل میں دنیال بیدا ہوا کہ مجھے مراقبہ کی نبیت یا زنبیں! ای خیال میں منظر تھا کہ حلقہ شریف کے جاروں اطراف سے ایک نبیبی آ واز بنی کہ کوئی غیب ہے کہ رہا ہے کہ اے فلاں کہو کہ ذات الہی ہے فیض آ رہا ہے۔ پس میں ای نبیت سے متوجہ فیض ہو گیا۔ حلقہ سے فراغت کے بعد یہ حالات لکھ کر (حضرت قبلہ کے) حضور اقدس میں پیش کے تو حضرت نبید کے درفتر مادی۔ حضرت نبید کی شخصہ کی بیت پراپنے وشخط مبارک سے مراقبہ کمالات نبوت کی نبیت تحریفر مادی۔

یں اس احقر کا سبق اس مقام پرتھا کہ ایک روز میں گوشہ تنہائی میں بیٹھا ذکر کرر ہاتھا کہ

ای حالت میرے اوپر غنودگی طاری ہوگئی۔ میں نے (خواب میں) ویکھا کہ میں نبی اکرم سلی
اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ کی جانب زادِراہ اور سواری کے بغیر پیدل روانہ
ہوں۔ سفر طے کرنے کے بعد روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نگاہ پڑی تو فوراً روضہ مطہرہ کی
زیارت کا ذوق وشوق حدسے زیادہ بڑھ گیا۔ یہاں تک کہ پاؤں چلئے سے معذور ہو گئے اور
ہوش جاتی رہی۔ میں جان و جہان کو بھول گیا۔ ایک لحظہ بعد افاقہ ہوا تو میں نے اپنی روح کو
د کیھا کہ وہی شوق ومحبت باتی ہے۔ پس میں نے آئحضرت سرورعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف
متوجہ ہوکر کمال ادب اورخلوص قلب سے در ودشریف کی چند تبیجات پڑھیں۔

مقام کمالات رسالت کے سروسلوک کو طے کرنے کے بعد جھے مراقبہ کمالات الوالعزم کا سبق ارشاد موااور فرمایا کہ ذکراسم ذات اور نفی اثبات زیادہ کریں۔ میں نے عرض کیا کہ قبلہ!

اس سے پہلے آپ نے پانچ ہزار بار ذکر تہلیل لسانی ہرروز پڑھنے کا (تھم) فرمایا تھا اور بیر خادم میشہ اس کا اہتمام کر رہا ہے (حضرت اقدس نے) فرمایا کہ (ذکر) تہلیل لسانی خطرات میشہ اس کا اہتمام کر رہا ہے (حضرت اقدس نے) فرمایا کہ (ذکر) تہلیل لسانی خطرات کی (خیالات اور موسوں) کو دور کرنے کے لیے اچھا ہے اور ذکر اسم ذات اور نفی اثبات نبعت کی تیز رفتاری کے لیے مفید ہے، چونکہ ابتمہار اسبق مقام بالا پر پہنچ چکا ہے، لہذا یمال نبعت کی تیز رفتاری درکار ہے۔ (اس طرح) ذکر اسم ذات بارہ ہزار بار (لطیفہ) قلب پر ، دو ہزار دفعہ تیز رفتاری درکار ہے۔ (اس طرح) ذکر اسم ذات بارہ ہزار بار (لطیفہ) قلب پر ، دو ہزار دفعہ (لطیفہ) نفس پر اور ایک ایک ہزار مرتبہ دوسر سے لطاکف پر ،کل اخیص ہزار (بار) اینا ورو بنا لو۔

اس کے تھوڑے ہی عرصہ بعد (حضرت اقدس نے) مہر بانی فرماتے ہوئے مراقبہ حقیقت کعبہ کا سبق ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ ان شاء اللہ تعالی اس مقام پر تا ثیر بہت زیادہ ظہور کے ۔

نیز (حضرت اقدی نے)فر مایا کہ سلوک کو کمل کرنا اور مقامات کو طے کرنا آسان ہے۔
ایک ماہ میں بھی طے کیے جاسکتے ہیں،لیکن دائرہ لانعین تک سلوک کے تمام نقشبند سے مجدد بہ مقامات ہے اصل مراد ماسویٰ اللہ سے نفرت (کاحصول) اور (دنیاوی) تعلقات کا سرد ہوجا ہے اور (یہ کہ) ول میں اللہ تعالیٰ کے ذوق وشوق کے سوا کچھ نہ رہے۔ جب تک طالب الاحالت کو ایٹ باطن میں مشاہدہ نہیں کرتا (گویا اس کا) روز اوّل ہے۔

ایک روزنمازظہر کے بعد میاں غلام مصطفیٰ جناب قوم بائی کے ذریعے احقر کو بلوا کرشرف اجازت سے مشرف فر مایا اور کمال مہر بانی اور عنایات سے اپنے استعال شدہ تبرکات میں سے چند: گیڑی مبارک، سعادت بھری ٹولی، چغد شریف اور عصامبارک تدریجا عطافر مائے۔

ہمیشہ اس احقر کے لیے کھانا گھر ہے بھیتج تھے۔ میں نے کئی بارعرض کیا کہ قبلہ میں خادموں میں سے ادفیٰ ترین ہوں۔ پس خانقاہ شریف کے درویشوں کے ہمراہ کھانا کھا لیا کروںگا۔ (حضرت قبلہ نے) فر مایا کہ فقیرتم ہارے لیے کوئی (الگ) زحمت نہیں اُٹھا تا ہمہیں اپنے بیٹوں کی طرح سمجھتا ہے اور جو کچھ گھر میں جہسر ہوتا ہے، وہ تمہارے لیے بھی بجھوا دیا جاتا ہے۔ اس طرح کی دوسری ظاہری و باطنی مہر بانیاں، عنایتی اور شفقتیں حضرت قبلہ اس احقر کے حال پرفر مایا کرتے تھے (جو) لا تعداداور بیشار ہیں، اگر جھے اللہ تعالی عمر نوح (علیہ السلام) عطافر مادے اور اس میں ہر روز حضرت قبلہ کے احسانات کاشکریہ ادا کروں تو بھی ادا نہیں کر علیہ الکریں گئا:

گر برتن زبان شود ہر موئے کے شکر تو از ہزار نوانم کرد اگر ہر موئے من گردد زبانی ز تو رائم بہر کیک داستانی نیارم گوہر شکر تو سفتن سری موئے ز احسان تو گفتن لیعنی اگر میرے تن کے ہر بال کو زبان مل جائے تو بھی میں تیرے لیعنی اگر میرے تن کے ہر بال کو زبان مل جائے تو بھی میں تیرے

ی اگر میرے من سے ہر بال توربان کی جائے تو ہی کی میرے ہزاروں احسانوں میں ہے ایک کاشکر ادانہیں کرسکتا۔

اگر میرے ہر بال کو زبان مل جائے تو ہر ایک سے تیری ہی تعریف کروں گا۔

تیرے شکر کاموتی میرے ہاتھ ہیں آسکتا، اگر میں ہربال کی زبان ہے بھی تیرااحسان بیاں کروں۔

تقریباً ہیں سال پانچ ماہ اور پانچ روز حضرت قبلہ کی خدمت میں گزارے ہیں۔اس عرصہ دراز میں بھی اس حقیر کوسفر دور و دراز پیش نہیں آیا۔اس کی وجہ سے کوئی مکتوب شریف یا کوئی عبارت حضرت قبلہ کی طرف ہے اس حقیر کے نام رسل ورسائل کی صورت ہیں صادر نہیں ہوئی، پس حضرت قبلہ کی خدمت اور آپ کے حضور حاضری کی دولت جوندت عظمی اور سعادت کبراہے، یہی نصیب رہی ہے۔

والحمد لله على ذلك حمداً كثيراً متوافراً والشكر لله شكراً متكاثراً (اوراس پرتمام تعریف الله تعالی كے ليے بین، بہت زیادہ، بہت بی زیادہ تعریفی الله تعالی كے ليے بہت بی زیادہ شكر)۔

الله تبارک وتعالی اس حقیر اور تمام برادران طریقه عالیه نقشبندیه مجددیه کوظاهری و باطنی طور پر اپنے حبیب صلی الله علیه وسلم کی اتباع اور پیران کبارعلیهم الرضوان کی پیروی عطا فرمائے۔ بحرمت النون والصاد بالنبی وآله الامجادعلیه وعلی آله من الصلو ات افضامها ومن التحیات اکملها (یعنی نبی اکرم کی نون اور صاد کے صدیقے اور آپ کی بزرگ اولا دی طفیل آپ پر اور آپ کی بزرگ اولا دی طفیل آپ پر اور آپ کی بزرگ اولا دی طفیل آپ پر اور آپ کی بزرگ اولا دی طفیل آپ پر اور آپ کی بزرگ اولا دی طفیل آپ پر اور آپ کی بزرگ اولا دی طفیل آپ پر اور آپ کی بزرگ اولا دی کا بردگ آپ پردگ آپ کا بردگ کا بردگ کا بردگ آپ کا بردگ کا بردگ کا بردگ آپ کا بردگ ک

سیم میں جو کھی ہیں۔اس کے باوجوداس روسیاہ کے احوال تباہ وخراب ہیں۔تمام عمر بیکاری میں گرزی اور گزررہی ہے۔میری مثال اس نجاست کی ہے جس پر آب زر چڑھایا گیا ہواور بیز ہرجیسی ہے، جس میں شیر نی ملادی گئی ہو۔میرانفس امارہ حب جاہ سے عبارت ہے اور بیالی ریاست کا طالب ہے، جس میں سب لوگ اس کے تماج ورعیت ہوں اور وہ کی کا محکوم نہ ہو۔اگر بید وی خدائی نہیں تو اور کیا ہے۔ایمان کی خوشبو میری مشام میں نہیں پینی ۔میرا ممل سب اللہ سجانہ کی نافر مانی ہے، میری ہمت میرے دل نے غیر سے خلاصی نہیں پائی۔میرا عمل سب اللہ سجانہ کی نافر مانی ہے،میری ہمت خام را آرائی کے محالات اور لوگوں کی نفر گئی ہے میرا گئی ہے۔میری گفتار میرے کر دار کی مخالف ہے۔اور میرا حال میرے اندرونی مرض کے خیال پر بنی ہے جو اصلاً مجھ سے الگہ نہیں ہوتا اور میری باطنی بیاری ایک ایسی حقیقت ہے جس کا بھی علاج نہیں ہوسکتا:

دائماً در بند عصیال بوده ام جم قرین نفس و شیطان بوده ام دائماً در بند عصیال بوده ام باحضور دل کروم طاعتی بخش کند شد برمن ساعتی باخش اور شیطان کا جم بین بین جمیشه گناه کی قید مین ریا جول (اینے) نفس اور شیطان کا جم نشین ریا جول -

گناہ کے بغیر کوئی لمحہ مجھ پرنہیں گزرا، میں نے حضور دل کے ساتھ کوئی عبادت نہیں کی۔

خداوند عالم کی قتم! اطاعت کی حضور کی کہاں؟ نفس اطاعت کا وجود ہی نہیں ہے، ساری عمر میں ایک بارجھی نام خدا یوں نہیں لیا جواس کی درگاہ میں قبولیت کا درجہ رکھتا ہو، صورت کے کاظ سے اہل ایمان میں سے ہوں، لیکن درحقیقت ہر بڑے سرکش کافر ہے بھی آ گے نگل گیا ہوں ۔ تم نے اللہ کریم کے احسانات کی جس شکر گزاری کی ذرہ می مقدار جھے میں دیکھی ہے وہ بھی ارتد اداور کفر ہی ہے ۔ تو بہ کرتا ہوں اور تو ڑ دیتا ہوں ۔ تجدید ایمان کرتا ہوں لیکن میرے باطن سے نفاق نہیں نکا ۔ اگر مشائح کرام کے صدیحے اللہ سجانہ وتعالی دیمگیری نہ فرمائے تو بھی ہوسکتا۔

وَالَّا تَغُفِرُلِي وَتَرُحَمُنِي آكُنُ مِّنَ الْخَاسِرِيُنَ خُسُرَانَ الدُّنُيَآ وَالْآخِرَةِ ذَالِكَ هُوَ الْخُسُرانُ الْمُبِيُنَ:

لیعنی اوراگر آپ میری مغفرت نہیں فرما کیں گے اور مجھ پر مہر یانی نہیں کریں گے تو میں نقصان والوں میں سے ہوں، یعنی دنیا اور آخرت کا نقصان اور یہی کھلانقصان ہے۔

میں تمام عیوب کا مجسمہ اور گناہوں کا مجموعہ ہوں۔ شرارت اور صلالت شامل حال ہے اور متحقیلی پرنقش جہالت کندہ ہے۔ میرا معاملہ اصلاح سے گزر چکا ہے، بالکل پختہ یقین سے جانتا ہوں کہ میں اصلاً دولت حضوری کے قابل نہیں ہوں اور میں اس پختہ عزم کا ما لک ہوں جس ہے آگے کوئی بیہودگی نہیں ہو سکتی اور مقصود طاعت اس کے علاوہ ہے جو وراء الوراء اور پھر وراء الوراء اور پھر وراء الوراء اور پھر الوراء اور پھر ) افسوس ہے:

چیٹم دارم کز گنہ پاکم کئی پیش ازاں کاندر لحد حاکم کئی اندر آندم کز بدن جائم بری از جہان با نور ایمائم بری ایمن میں امیدر کھتا ہوں کہ مجھے گنا ہوں سے پاک کردے گا،اس سے پہلے کہتو مجھے قبر میں مٹی بنادے گا۔

اس لحد جب توبدن سے میری جان نکالے تو دنیا سے مجھے نور ایمان کے ساتھ لے جانا۔

مسكين حسن مسكويدت اے وقت عشاق تو خوش گر من ازيشان نيستم دركار ايشان كن مرا يعنى مسكين حسن تجھ سے عرض كرتا ہے كہ اے وہ جستی جس كے عاشق مزے ميں جيں، اگر ميں ان ميں شامل نہيں ہوں تو جھے ان كے كام ہى ميں لگادے۔

## (حضرت) سيدمجمه شاه صاحب سيد بهداني بلاولي سلمه الله تعالى

آپ جناب حضرت سیدلعل شاہ صاحب مرحوم، سکنہ دندہ شاہ بلاول کے بھینیج ہیں اور ہمارے حضرت قبلہ قبلبی : روحی فداہ (میرے دل و جان آپ پر فدا ہوں) کے مخلص ترین نیاز مندوں اورمحبوں میں سے ہیں، حافظ قرآن،نو جوان اور مسکین طبع ہیں۔

آپ نے حضرت قبلہ کے ہاتھ مبارک پر بیعت کی۔ جناب حضرت لعل شاہ صاحب مغفور کی وفات کے بعد اپنے عزیز وں اور اپنے احباب کے ساتھ فوراً حضرت قبلہ کی خدمت میں پہنچ پی حضرت قبلہ نے تعزیت کی وعافر مانے کے بعد دوسرے دوراآپ کے سرپردستار خلافت باندھی اور جناب مولوی محمود شیر ازی صاحب کے قلم سے اجازت نامہ لکھا کرعطافر مایا اور ارشاوہ واکہ اب آپ اپنے گھر (واپس) جائیں کہ لوگ تعزیت کرنے کے لیے اطراف و جوانب سے (آپ کے پاس) آئیں گے۔ تعزیت خوانی اور خیرات وغیرہ کے کام سے جوانب سے (آپ کے پاس) آئیں گے۔ تعزیت خوانی اور خیرات وغیرہ کے کام سے

فراغت کے بعد فقیر کے پاس آ جانا، کیونکہ (ابھی) راہ سلوک کی واقفیت (تربیت و آگاہی) آپ کے لیے (بہت) ضروری ہے۔

پس آپ حضرت قبلہ کے ارشاد کے مطابق تھوڑ ہے، ی عرصہ بعد پھر خدمت اقدی میں پنچے۔ کتاب اربع انہار اور در المعارف حضرت قبلہ سے سبقاً پڑھیں۔ تین ماہ قیام کر کے توجہات (روحانی) حاصل کیں اور صحبت شریف سے فیضیاب ہوئے۔ حضرت قبلہ آپ کے حال پر حد سے زیادہ مہر بانی اور شفقت فر ماتے تھے۔ ان کی روانگی کے دنوں کے قریب بیفقیر کھی حاضرتھا، ارشاد فر مایا کہ اب آپ اپنے باطنی کام میں ولایت علیا، جو کہ نصف سلوک ہے بھی حاضرتھام) پر عداومت رکھیں (یعنی قائم رہیں) اگر آئندہ فقیر کی زندگی رہی تو باتی پھر دیکھا جائے گا۔

آپ کے دیگر حالات حضرت قبلہ کے چوبیسویں مکتوب (گرامی)، جو جناب مولوی حسین علی صاحب کے نام کتاب (حاضر) میں درج ہے، میں لکھے ہیں۔اللہ تعالیٰ آپ کواس بڑے کام (منصب) کے اٹھانے کی تو فیق عطافر مائے۔

جناب قطب الارشاد والافراد حضرت حاجی دوست محمر صاحب قند هاری ادام الله تعالی علینا بر کات و فیوضاته (الله تعالی بهارے او پران کی بر کات اور فیوضات جاری رکھے) کے بعض خلفاء جوان کے وصال کے بعد بهارے حضرت قبلہ بھی وروحی فداہ (میرے دل وجان پر آپ قربان ہوں) سے سالہا سال استفادہ فیض کرتے رہے ہیں، کے نام اس جگہ لکھتا ہوں:

- (۱) حاجي گل صاحب افغاني باجوڙي مرحوم
  - (۲) مولوی شرمحدصاحب مرحوم۔
  - (m) مولوى غلام حسن صاحب مرحوم\_

| - | حبمروم | لل على صا | ميال | (٣) |
|---|--------|-----------|------|-----|
|   |        |           |      |     |

(۵) حافظ محريارصاحب سلمدالله تعالى -

(٢) ملاقطارة خوندزاده صاحب شيراني سلمه الله تعالى

(2) حاجي محكم الدين صاحب مرحوم-

(A) عطافحرآ فوندزاده كوازم وم-

(٩) ملا بيرمحرآ خوندزاده صاحب سلمه الله تعالى -

(١٠) لاعطا محرصاحب آخوندزادهم ووم-

(۱۱) ملادوست محمرصاحب كندى سلمه الله تعالى -

(۱۲) ملاسيم كل آخوندزاده صاحب سلمه الله تعالى -

(۱۳) ملاعبدالحق آخوندزاده صاحب برپیال مرحوم-

(۱۴) میال ملامحدرسول صاحب پیونده مرحوم -

(١٥) ملاعبدالجبارة فوندزاده صاحب مرحوم-

(١٦) مولوي عبدالغفارصاحب بإبرسلمه الله تعالى -

(١٤) خدامارة خوندزاده ما برسكنه چودهوال مرحوم-

(۱۸) غالب علی خان ہندوستانی مرحوم۔

(۱۹) مولوی فتح محمد صاحب استرانه مرحوم -

(٢٠) على محمد صاحب بايزم ووم-

(۲۱) اميرخان صاحب بابرسكنه خان گره سلمه الله تعالى -

(۲۲) فقيرعبدالله صاحب مرحوم ذيره والا

# حواشي باب ششم

| 1                                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| مولوی احمد دین صاحبٌ، حضرت حاجی دوست محمد صاحب قندهاریٌ                       | (1) |
| کے خلفاء میں ہے تھے (سیدا کبرمالیؒ)                                           |     |
| نمل ہنلع بنوں بخصیل میانوالی کے ایک قصبہ کا نام ہے (سیدا کبرعلی )             | (٢) |
| آپ کا اسم گرامی کتاب میں سہوا '' ہاشم علیٰ' لکھا ہے (احقر محد نذیر            | (٣) |
| (الحجا)                                                                       |     |
| حضرت قبلہ (خواجہ محمد عثمان دامانی ) کے وصال (مبارک) سے پہلے                  | (m) |
| عیال کے تر دد ہے فارغ ہو گئے ہیں۔اب خوش وقت ہیں اور افکار                     |     |
| (اللي) ميں مشغول ہيں (سيدا كبرمانيّ)                                          |     |
| آ پ کااسم گرامی کتاب میں مہواً" ہاشم علیٰ " لکھا ہے۔ (احقر محمد نذیر را بخھا) | (۵) |
| بگھارضلع راولپنڈی بخصیل کھونہ کے ایک قصبہ کانام ہے (سیدا کبرعلیٰ )            | (Y) |
| غنڈ افغانی زبان میں پہاڑی قلعہ کو کہتے ہیں،اس کی جمع غنڈ ان ہے۔               | (4) |
| پیزراعت والی وادی کا ایک خطہ ہے جوغزنی اور قندهار کے درمیان                   |     |
| واقع ہے۔اس میں بہت زیادہ پہاڑی قلعے ہیں اور اس (وادی) میں                     |     |
| حضرت حاجی دوست محمد صاحب قندهاری (رحمة الله علیه) کی خانقاه                   |     |
| شریف دا قع ہے (سیدا کبرعلیؓ)                                                  |     |
| شیراز ملک ایران کاایک شهر به (سیدا کبرعلیٌ)                                   | (A) |
| وال مجران شلع بنول بخصیل میانوالی کے ایک قصبہ کانام ہے (سیدا کبرائی)          | (9) |

#### فاتمه

ہمارے حضرت قبلہ قلبی و روحی فداہ (میرے دل و جان آپ پر قربان ہول) کے امراض، وصال، تجہیز و تکفین اور تدفین کے بعض حالات و کیفیات کے بیان میں، مع احوال تاریخی،نقشه تمام عمر شریف، اجازت نامه بخصیل علوم اور دستار بندی فضیلت کے احوال، نیز حضرت قبلہ کے وصال کے بعد جناب حقائق ومعارف آگاہ حضرت صاحبز ادہ مولا نامولوی مجد مراج الدین صاحب مدظلہ وعمرہ ورشدہ (اللہ تعالیٰ ان کے سابیہ عمراور رشد کوزیادہ فرمائے) ے مندنشین ہو کر طریقہ کے جاری فرمانے ، مع احوال تاریخی ، نقشہ عمر شریف، ولادت باسعادت کے وقت سے لے کرمندارشاد پرجلوہ افروز ہونے تک ہفت سلاسل،مراقبات مقامات مجدد بیری نیات اورخواجگان نقشبندیه قدس الله تعالی اسرار جم کے تمام ختمات۔ ہمارے حضرت قبلہ قبلی وروحی فداہ (میرے دل و جان آپ پر قربان ہول) کا وطن مالوف آباؤ اجداد سے شہرلونی ہے۔ جب آپ س تمیز کو پہنچ تو حضرت قبلہ کے والد ماجد جو نہایت ہی صالح و ہزرگوار آ دی تھے اور جن کی زبان ذوق وشوق سے ہمیشہ ذکر واذ کار میں مشغول رہتی تھی، نے حضرت قبلہ کو دین علوم کی تحصیل کے لیے گھرے روانہ کیا۔ جب آپ ضروری دینعلوم سے فارغ ہو گئے تو اہل اللہ فقراء کی محبت دل میں پیدا ہوئی کے۔ باطن کے اہل کمال کی تلاش اورجتجو کے بعد جناب جاجی الحربین الشریفین حضرت جاجی دوست محمد صاحب قندھاری کی خدمت میں حاضر ہوکر شرف بیعت ہے مشرف ہوئے اور آپ سفر وحضر میں گرال قدر خدمات اورمشكل كام، كماحقه، جيسے كه بونے اوركرنے جائيں، دل وجان سے اداكرتے تھے۔ چنانچے کئی بار، بلکدا کثر کسی خدمت کے لیے مجے کے وقت خانقاہ شریف موکیٰ زئی سے ڈیرہ

اساعیل خان کے شہر کی طرف، جو ہیں کوس کے فاصلہ اور مسافت پر (واقع) ہے، جاتے تھے اور متعلقہ کام اپنے ہیر ومرشد کی مرضی کے مطابق احسن طریقہ سے سرانجام دے کرشام کے وقت (والیس) حاضر خدمت ہو جاتے تھے اور جذب باطنی کے غلبہ (اور) ذوق وشوق کے کمال کی وجہ سے رائے کی تکلیف کو بالکل محسوس نہیں کرتے تھے۔ ایسی خدمات جناب حضرت حاجی دوست محمد صاحب قبلہ کے خلفاء میں سے کسی نے نہیں کی تھیں۔

بار ہاخراسان اور ہندوستان وغیرہ کے سفر میں (حضرت کی) خدمت میں حاضر رہے تھے، اگر چہ جناب حضرت حاجی دوست محمد صاحب (رحمة الله علیہ) کے خداشناس خلفاء بہت زیادہ تھے، لیکن ہمارے حضرت قبل قلبی وروحی فداہ (میرے دل وجان آپ پر قربان ہوں) کی قلبی محبت اور باطنی رسوخ حدسے زیادہ تھا، کیونکہ آپ نے علم حدیث، علم اخلاق، علم سیر اور علم تصوف کی سند اپنے حضرت ہیر و مرشد ہے (حاصل) کی تھی اور سیر سلوک کے تمام مقام کو تفصیل و تحقیق کے ساتھ (آپ ہے) طے کر کے سب فیوض وانو ارکا کمال حاصل کیا (اور) تمام مشہور سلاسل نقشہند سے مجد دیے احمد سے، قادر سے، چشتیہ، سہرورد سے، کبرو سے، مدار سے، قلندر سے اور شطار بیدوغیر ہم میں اجازت مطلقہ یائی اور شرف خلافت ہے مشرف ہوئے۔
شطار بیدوغیر ہم میں اجازت مطلقہ یائی اور شرف خلافت سے مشرف ہوئے۔

آپ آخری وقت اپ حضرت پیر ومرشد کی بیاری پیس بھی حاضر (خدمت) تھے۔
رات اور دن آپ کی بابر کت خدمت پیس علاج معالجہ کے لیے حکماء وغیرہ کے ہاں دوڑتے
رہاور کم جمت باند ھے رکھی۔ جب بیاری شدید ہوگئی اور معاملہ آخر کو پہنچا تو جناب حضرت
پیر ومرشد نے ہمارے حضرت قبلہ قلبی وروحی فداہ (میرے ول وجان آپ برقربان ہوں) کو
مندار شاد پر اپنا قائم مقام بنایا۔ اپنا خلیفہ مطلق و نائب مناب قرار دے کرخانقاہ شریف موک زئی، خانقاہ شریف د ہلی اور خانقاہ شریف خراسان وغیرہ، ہرطرح ہے آپ کے بیر دکر دیں۔
بعد از ان سوموار کی رات ۲۲ شوال المکر م ۱۸۸ ہے (۱۲ جنوری ۱۸۸۸ء) کو قبلہ عالم و عالمیان
جناب حاجی الحرین الشریفین حضرت حاجی ووست محمد صاحب قد مصاری قد سنا اللہ اسرار ہم
الاقدس (اللہ تعالی ان کے پاکرازوں ہے ہمیں پاکیزہ بنائے) اس فانی جہان سے عالم بقا

ک طرف دوڑیڑے۔

آ بیا ہے حضرت پیرومرشد کے وصال کے بعداس مندرجہ بالا تاریخ سے تقریباً عین سال تک مندارشاد پرجلوہ افر وزر ہے (پھر) کمال اشتیاق اور محبت قلبی کے غلبہ سے چند خدام کے ہمراہ حربین الشرفین زادہم اللہ شرفاً و تعظیماً کی زیارت کوروانہ ہوئے ۔ مکہ معظمہ بیس پہنچنے اور حج بیت اللہ شریف سے فراغت کے بعد مدینہ منورہ کی طرف سفر فر مایا۔ جب اس مبارک مقام میں وافعل اور وارد ہوئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ شوق اور رابطہ محبت اس حد تک عالب ہوا کہ ہر درود یوار سے صورت محبوب کا مشاہدہ کیا ۔ کھا نااور بینا اپنے اختیار سے چھوڑ دیا، تاکہ بول و برازکی نوبت نہ آئے، کیونکہ قضائے حاجت کے لیے جس جگہ بیضا جائے، مبادا کہ اس جگہ حبیب خدا سید الوراصلی اللہ علیہ وسلم کا یاؤں مبارک پڑا ہو، کیونکہ مدنیہ شریف کی تمام زمین مبارک حضرت رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) کا گھر ہے۔ اس طرح پاس ادب کے ساتھ اس متبرک جگہ قیام کیا۔

بعدازاں خانقاہ شریف مویٰ زئی (واپس) تشریف لائے اور مندارشاد پرجلوہ افروزہو کرخراسان، دایان اور دوہر بے شہروں وغیرہ کے ہزاروں لوگوں کو بیعت کر کے داخل طریقہ (نقشبند بیرمجد دید) فرمایا اور شریعت مصطفوریہ سیدالوراصلی اللہ علیہ وسلم کے راوشریعت پر یوں قدم متنقیم رکھا کہ تمام معاملات وامورات، قول وفعل، بیشنے اور اُٹھنے، چلنے، کھانے، پینے اور پہننے وغیرہ میں اتباع طریقہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بال کے برابر بھی اختلاف نہ کیا۔ پنجگانہ نمازوں کی ہمیشہ تاکیوفرماتے تھے کہ وقت اوّل میں پڑھو۔ خانقاہ شریف پر رہنے والے درویشوں کو نماز تہجد کے لیے جاگئے، مراقبہ اور کشرت ذکر کی نصیحت فرماتے تھے کہ ایک سانس بھی یا دخداسے غافل ندرہو۔ بیشعرا کشریڑھا کرتے تھے:

ذکر کن ذکر تا ترا جان است پاک ول ز ذکر رحمٰن است لعنی ذکر کر ذکر جب تک تو زندہ ہے، (کیونکہ) ول کی پاکیزگی رحمٰن (اللّٰدِ تعالٰی) کے ذکر ہے (نصیب ہوتی) ہے۔ باہ جوداس کے کہ آپ ہزاروں مریدر کھتے تھے، کمال انکساری سے فر مایا کرتے تھے کہ میں شخی اور پیری کا دعویٰ نہیں کرتا بلکہ بیں درویشوں، زیارت کرنے والوں اور خانقاہ شریف پر آنے والوں کا خدمتگار اور اپنے حضرت پیرومرشد حضرت حاجی دوست محمد صاحب قبلہ برداللہ مضجعہ الشریف ونور اللہ مرقدہ المدیف (اللہ تعالی ان کے مزار شریف کو خنک کرے اور ان کی قبر مبارک کوروشن فرمائے) کے مزاریر انواریر جھاڑو دینے والا ہوں۔

خانقاہ شریف کے لنگر کے خرج اخراجات اور دوسرے مصارف اللہ تعالیٰ کے افو کل پر جاری تھے اور ظاہر میں ایک پیسہ پائی کئی جگہ ہے معین مقرر نہ تھا، حالا نکہ بعض اوقات سوسو، دو دوسو آ دمی مہمان آ یا کرتے تھے، علاوہ ازیں مہمان، زائرین، مسافر، خاص کر خانقاہ شریف پر موجود چالیس درولیش، مع حرم محتر م اور خدمت گارخوا تین وغیرہ حضرت قبلہ کے گھر موجود رہتے تھے یعض حاسداور ظاہر بین (لوگ) اس قدر کشرخرج کواپنی آ تکھوں سے دیکھتے تھے تو قیاس کرتے تھے کہ یہ فقیر (حضرت قبلہ) تسخیر (کاعمل) رکھتے ہیں، یا عامل ہیں (اور) یا کیمیا جانتے ہیں، حالا نکہ ہمارے حضرت قبلہ بڑے صاحب علم وخلق اور سخاوت وتو کل تھے۔

جسمی مجھی استفتاء (فآوئی کے سوالات) آتے تھے تو آپ فر مایا کرتے تھے کہ قاضیوں اور مفتیوں کے بیاس لیے جاؤ کہ میں اس کام (شیخی و بیری) میں فتوئی جاری کرنے کے لیے اپنی ذات کو شریک نہیں بناتا، کیونکہ میں درویش ہوں اور درویش کرتا ہوں اور فتوئی دینا مفتیوں کا کام ہے۔ سو ہر آ ومی کا کام الگ ہے۔ باوجوداس کے کہ آپ کا اتنا بڑا کتب خانہ تھا، کہ اس طرح کا کتب خانہ پنجاب اور ہندوستان میں کسی جگہ سنانہیں گیا۔

راقم عفی عند کہتا ہے کہ ہمار ہے حضرت قبلة لبی وروجی فداہ (میر ہے دل و جان آپ پر قربان ہوں) اس کمال در ہے کاخلن عظیم رکھتے تھے کہ ہرا دمی اپنے دل میں یہی تصور کرتا تھا کہ حضرت جس طرح کالطف وکرم مربیانہ احسان وشفقت میر ہے حال پر کرتے ہیں ،شاید کسی دوسرے آ دمی پرنہیں ہوگا۔ جوسوالی بھی آ کرسوال کرتا تھا، اس کی حیثیت (ضرورت) کے مطابق (اور) اس کے سوال کی شان کے موافق بخش فرماتے تھے اور بھی احیا نا (کسی) سوالی کا سوال رزنہیں فرمانہ۔

ایک سال ہمارے حضرت قبلہ وقبلی و روحی فداہ (میرے دل و جان آپ پر قربان ہوں) خانقاہ شریف غنڈ ان جو خراسان میں واقع ہے، میں موسم گر مامیں قیام رکھتے تھے۔ کڑی افغاناں کی قوم تو خی لئک خیل خدوزئی کے تمام آ دمی چھوٹے بڑے، مر وعورت (حضرت قبلہ کی) خدمت اقدس میں حاضر ہوئے (اور) بڑی زاری سے عرض کی کہ قبلہ! آبیاش کا ایک کاریز اور اس سے متعلق زمین، جو ہم لوگوں کی ملکیت ہے اور اس موجودہ وقت میں جس کی قبلت دس ہزار روپے سے کم نہیں اور اس کی آ مدنی تقریباً دو ہزار سالانہ ہوگی، ہم حضرت قبلہ کی خانقاہ شریف کے لئگر کے اخراجات کے لیے مدید پیش کرتے ہیں، آپ قبول و منظور فر مالیں۔ حضرت قبلہ نے انکار فر مایا۔ ہر چندان لوگوں نے پانی کے کاریز اور اس سے متعلقہ زمین کی ملکیت کے لیے اصر ارکیا، حضرت قبلہ نے انکار فر مایا۔ ہر چندان لوگوں نے پانی کے کاریز اور اس سے متعلقہ زمین کی ملکیت کے لیے اصر ارکیا، حضرت قبلہ نے انکار فر مایا، یہاں تک کہ ہرگز قبول نہ کیا:

دوست مارا زر دہد منت نہد رازق ما رزق بے منت دہد <sup>.</sup>

یعنی دوست ہمیں زردیتا ہے تو احسان جتلاتا ہے، (جبکہ) ہماراراز ق ہمیں بغیراحسان جتلائے (ہرروز)رز ق دیتا ہے۔

آپ نے فرمایا کہ فقیر کے سب کام اللہ تعالیٰ کے توکل پر جاری ہیں۔ ایک روز حاجی غلام نبی صاحب قوم بابر ، موکیٰ زئی سکنہ چود ہواں ، جو حضرت قبلہ کے خدام ہیں سے ایک ہیں ، نے ایک عرضی حضرت قبلہ کے حضور جیجی ۔ عرضی کے مضمون کا خلاصہ یہ تھا کہ دوویل زمین آب ساہ ، اردا احصہ خراس ، ایک باغ میوہ وار اور ایک مکان سکونتی ، یہ تمام جائیدادی ، جو تقریباً گیارہ ہزار روبیہ قیمت رکھتی ہیں اور خاص اس بندہ کی ملکیت ہیں ، اپنی رضاو خوثی ہے حضرت قبلہ کی خانقاہ شریف کے لئر کے خرج اخراجات کے لیے ہدید یتا ہوں ، پس منظور فرما کراپنے لئگر میں واخل فرمالیس اور اس فقیر کو بھی درویشوں کے زمرہ ہیں شامل فرما کرخانقاہ شریف پر مقیم کنگر میں واخل فرمالیس اور اس فقیر کو بھی درویشوں کے زمرہ ہیں شامل فرما کرخانقاہ شریف پر مقیم رہے کی اجازت عطافر ما کیس ، تا کہ دنیاوی تعلقات کو چھوڑ کر باقی چندروزہ عمر اس پیر دیکھیر کی خدمت میں رہ کرخی تعالی عز اسمہ کی یا دہیں گز ارسکوں ۔ حضرت قبلہ نے اس عرضی کی پشت پر خدمت میں رہ کروا تھا ہی جو نے کرفر مایا:

#### خلاصه جواب حضرت قبله

میرے جناب نے جو کچھ لکھا ہے، سب سیج ہے، بلاشک وشبہ بھن آپ کے خلوص نیت اور حسن اعتقاد سے ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ عزیز کو اس نیک نیت پر جزائے خیر عطا فر مائے، محر مة نون و الصاد (لیعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نون وصاد کے فیل)۔

میرے عزیز اس فقیر کے لنگر وغیرہ کاخرچ اللہ تعالیٰ کے تو کل پر موقوف ہے اور ہمارے حضرات کی قدیم سے عادت متمرہ یونہی جاری ہے کہ انہوں نے بھی تر دداور کوشش نہیں فر مائی اور اخراجات وکنگر وغیرہ کے کام کوتقو کی سے ادافر مایا ہے:

تو چنیں خوابی خدا خواہد چنیں میدہد حق آرزوئے متقین

لیمی تو یوں چاہتا ہے اور خدااس طرح چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ پر ہیز گاروں کی آرزو (حاجت) پوری فرما تا ہے۔

فقیر کواس کام میں معذور سمجھیں اور خانقاہ شریف آپ کا گھر ہے۔جس وقت بھی آپ کی مرضی مبارک ہو، آ جائیں اور خانقاہ شریف کے درویشوں کے ہمراہ اپنے مستعارا وقات کو بسر کریں۔ان شاء اللہ تعالی توجہ اور دعا گوئی ہے دریغ نہیں کیا جائے گا، اطمینان رکھیں۔
بعد از ال (بھی) مذکور شخص نے زبانی طور پر املاک کے قبول کر لینے کے لیے عرض کیا، (لیکن) حضرت قبلہ نے قبول نہ فرمایا۔

اس علاقے کے اطراف و جوانب (اور) دور ونز دیک میں ہمارے حفزت قبلہ و دوئی فداہ (میرے دل و جان آپ پر قربان ہوں) کا غناء مشہور و معروف ہے اور بعض سیاح لوگ جوا تفا قاخانقاہ شریف میں آ کر حضرت قبلہ ہے ملاقات کرتے تھے، پہلی ملاقات میں اپنی زبان سے تقمد بی کرتے تھے کہ بے شک اس طرح کا دلنواز اور صاحب نسبت فقیر میں نے کسی حگر نہیں دیکھا:

پس بہر دوری ولی قائم است
تا قیامت آزمائش دائم است
یعنی پس ہرزمانے میں ولی موجود (ہوتا) ہے، قیامت تک آزمائش
قائم ہے۔

آ پیکاو جود مسعود ہمیشہ گونا گوں امراض، خاص کر بامراض رعشہ، فالج، دمہ اور دوران سر میں مبتلار ہتا تھا۔خصوصاً موسم سر مامیں آ پ کشرت وشدت سے بیار رہتے تھے۔ ہمیشہ خوش

رج تے اور فرمایا کرتے تھے کہ بیاللہ تعالی کے لوازم ہیں جو فقیر پرمسلط کے گئے ہیں:

وصل پیدا گشت از عین بلا زان حلاوت شد عبارت ما قلی عاشقم بر رنج خویش و درد خویش بهر خوشنودی شاه مرد خویش عاشقم بر رنج خویش و درد خویش

عاشقم بر لطف و قبرش من بجد اے عجب من عاشقم این ہر دوضد

لینی ( جرکی ) مصیبت کے بعد وصال نصیب ہوا ( اور ) ماقلی (وہ

ناراض نہیں ہوا) کی عبارت میں اس کی لذت طاہر ہوگئی۔

میں اپنے دکھ اور اپنے درد کا عاشق ہوں ، اپنے شاہ مرد (محبوب) کی

رضا کے صول کی خاطر۔

میں اس کے قبر اور لطف پر سنجیدگ سے عاشق ہوں، کیسا عجیب میں عاشق ہوں ان دومتضاد چیز وں کا؟

آپ نے اپنے وصال سے پانچ سال قبل اپنے احباب، درویشوں اور اہل خانہ وغیرہ سے تعلقات کارشتہ تو ڑلیا تھا اور ہار ہا فر مایا کرتے تھے کہ گوشنیٹی اختیار کرتا ہوں کہ میراوقت آخرکو پہنچ گیا ہے۔ چنانچے مولاناروم صاحب فر ماتے تھے:

روئے در و د پوار کن تنہا نشین از وجود خولیش ہم خلوت گزین

یعنی چره درود یوار کی طرف کر کے تنہا بیٹے جا،اپنے وجود سے بھی خلوت

اختيار كر\_

لیکن کیا کروں جولوگ رائے کی تکالیف اٹھا کر دورودراز شہروں سے باطنی استفادہ کے لیے آتے ہیں،ان سے روگر دانی کرنا مناسب نہیں سمجھتا اور بعض اوقات فرمایا کرتے تھے کہ گویا قبر کے کنارے بیٹھا ہوں، پاؤل قبر میں لٹکا رکھے ہیں۔ بعض دوستوں کی طرف سی شعر لکھا کرتے تھے:

دادیم ترا از سخی مقصود نشان گرما نرسیدیم تو شاید بری یعنی ہم نے مخصے سنج مقصود کا بہتہ بتادیا ہے، اگر ہم نہیں پہنچ سکے تو شاید تو (وہاں) پہنچ جائے۔

وفات سے ایک سال پہلے جو دوست اوگ نزدیک و دور سے زیارت اور قدم ہوی کے ۔ لیے آتے تھے، انھیں پیشیحتیں فرمایا کرتے تھے:

"اس ملاقات کوآخری مجھیں، کیونکہ مستعارزندگی پراعتبار نہیں ہے، چاہیے کہاہے قیمتی اوقات کواذ کاروافکار (الہی) وغیرہ (کی) طاعات وعبادات سے معمور رکھیں، کیونکہ (یہ) ظاہر و باطن کی برکات کاموجب ہے اور جہان کی پیرائش کا اصلی مقصد یہی ہے، اس کے علاوہ سب بے فائدہ ہے۔ (یہ) وقت کام کرنے کا وقت ہے۔ (یہ) وقت کام کرنے کا وقت ہے۔ (یہ) کل حسرت وندامت کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔"

بعض دوستوں کو بیرعبارت لکھتے تھے کہ اے عزیز! دنیا اعتماد کی جگہ نہیں ہے۔ چندروز یہاں رہنا ہے، پھروطن اصلی کو جانا ہے۔ پس فقیر کو ہمیشہ ہر حال میں ایک دعا گواور اپنی بلند ذات کی طرف متوجہ جھتے رہیں اور فقیر کو بھی حسن خاتمہ کی دعا سے یا دوشادفر ماتے رہیں ، کیونکہ (یہ) وقت یا در کھنے کا وقت ہے۔

جناب حاجی حافظ محمد خان صاحب ترین، رئیس اڑی افغاناں حضرت قبله قلبی و روحی (میرے دل وجان آپ پرفندا ہوں) کی وفات ہے تھرینا چار ماہ پہنے اپ تدیمی '' رل کے مطابق ملاقات، زیارت اور قدم بوی کے لیے حضرت قبلہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ان کا سبق مراقبہ احدیت پر تھا۔ حضرت قبلہ نے ان کو مراقبات مشارب کے سبق کی تجدید عطا فرمائی۔ چند روز کے بعد ان کی روائل کے وقت ارشاد فرمایا کہ فقیر کی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، پھر ملاقات میسر ہوگی یانہیں؟ ایک ماہ گزرنے کے بعد اپنے گھر میں مراقبہ معیت کی نیت کرلیں کہ سلوک نقشبند ریصرف اتنا ہی ہے اور گھر میلو کا موں سے فرصت کے وقت میں ذکر و مراقبہ سے مشغول رہیں۔

ای آخری سال (۱۳۱۳ه) میں کثرت امراض کی وجہ ہے جہم مبارک بہت ضعیف اور نخیف ہوگیا تھا، یہاں تک گری وسردی کی برداشت بالکل نہیں رہی تھی اور غذاصحت کی حالت میں بھی ہمیشہ ہے بہت کم تناول فر مایا کرتے تھے اور اکثر گوہر افشاں زبان سے فر مایا کرتے تھے کہ مجد شریف ہے تنبیح خانہ تک (کافاصلہ) فقیر کے لیے سفر کا تھم رکھتا ہے۔ ہرروز جب میں کے وقت نماز کے لیے تشریف لاتے محل سرائے (گھر) مبارک ہے مجد شریف تک جوتمیں قدم کافاصلہ ہے، چلنے کی طاقت نہ ہونے کی وجہ سے (اس میں) تین جگہ بیٹھتے تھے، کیکن نماز فحر کو قر اُت طویل اور کامل مسنونہ ترتیل کے ساتھ کھڑے ہوکر ادا کرتے تھے اور ختم اور حلقہ شریف اپنے معمول کے مطابق پڑھا کرتے تھے، میکھن خدادا دقوت تھی۔

قوت جرئيل از مطبخ نبود

بود از درگاه خلاق و ودود

یغنی (حضرت) جرئیل (علیہ السلام) کی طاقت باور چی خانہ سے نہیں، بلکہ ریخلاق اور ودود (خداتعالیٰ) کی درگاہ سے ہے۔

حضرت قبلة قبلی وروحی فداہ (میرے دل و جان آپ پر فدا ہوں) ۲۹ رجب المرجب المرجب المرجب آل و الا ۱۳۱ه ) آدهی رات کے وقت سے لے کرمؤرخه ۲۲ شعبان المعظم، بروزمنگل، اشراق کے وقت تک چوبیں روز بیار رہے تھے۔ آپ شدید تپ محرقہ اور شدید اسہال میں مبتلا رہے۔ سینکٹر وں روپے خیرات کی گئی، یعنی گئی گئی بیل گائے اور بیشار بکریاں و بھیٹریں حضرت قبلہ کی متمام بیاری کے دوران ہر روز ذرج کی گئیں، جس کی وجہ سے اکثر غریب و مسکین لوگ حضرت قبلہ کی خیرات لینے سے دل سیر ہو گئے۔ یونانی اور ڈاکٹری علاج بہت کیا گیا، (لیکن) کوئی قبلہ کی خیرات لینے سے دل سیر ہو گئے۔ یونانی اور ڈاکٹری علاج بہت کیا گیا، (لیکن) کوئی

فائده ظاہر نه ہوا، بلکہ بعضی ادویہ بحر بات نے فائدہ کی بجائے ضرر پہنچایا:

از قضا سر کہ بہ بین صفرا فزود روغن بادام شکی می مود

از ہلیلہ قبض شد اطلاق رفت آب و آتش رامد و شد ہمچو نفت

چون قضا آبد طبیب ابلہ شود داروئ دفع مرض گراہ شود

بعنی قضاہے دیکھو کہ سرکہ نے صفرا بڑھا دیا ہے اور روغن بادام خشکی کرنے لگاہے۔

ہلیلہ (ہڑ) نے بیض ہوگئ اور پانی اور آگ میں تیل (اور آگ) جیسی صورت بی ہوئی ہے۔

جب قضا آجاتی ہے تو تھیم نادان بن جاتا ہے اور بیاری دور کرنے والا دارو بے اثر ہوجاتا ہے۔

پس تاریخ مندرجہ بالا کے مطابق آ دھی رات کے وقت حضرت قبلہ کوشد ید بخار لاحق ہو
گیاتھا، ای روز میج کے وقت فجر کی سنتیں کھڑے ہوکر پڑھنی شروع کیں، عین قیام میں بخار کی
حرارت کے غلبہ کی وجہ ہے گر پڑے۔ چندروز کے بعد حکماء نے تشخیص بتائی کہ تپ محرقہ ہے۔
الی سخت بیاری کے باوجود آپ نے پانچ وقت کی نمازوں کو کھڑے ہوکر باجماعت اوا کرنا
ترک نہ فرمایا، اس کے بعد مرض اسہال بھی یوں بڑھ گیا کہ بیٹھنے اور اُنٹھنے کی بالکل ہمت نہ
رئی۔ کمال بے طاقتی کے سبب گو ہرفشاں زباں (مبارک) میں لکنت آگئی۔ کسی کو ضروری کام
کے لیے، جو کہ مجبوری میں کہنا پڑتا تھا، بہت کم اور بہت ہی آ ہتہ بات کرتے تھے۔

آ پ ہرکس کے لیے بہت ہی زیادہ شفق تھا اور اس حد تک مہمان نواز تھے کہ اس سے زیادہ ممکن نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اس نازک حالت میں بھی ، جب کہ سینکٹر وں لوگ حضرت قبلہ کی عیافت کے لیے ہر روز آتے تھے، حضرت قبلہ ہرا یک کے ساتھ مصافی کرتے اور ان کی احوال پری فرماتے تھے۔ بعض کو ان کی درخواست پر رخصت اور بعض کو ان کی التماس کے مطابق قیام کی اجازت عطافر ماتے تھے۔

روز بروز بیاری برهتی گئی اوراس نے طول کھینچا۔اس شدید بیاری کی حالت میں،ایک

بارنمازعشاء کے بعد جب کچھافاقہ ہواتو گوہرافشاں زبان (مبارک) سے ارشادفر مایا کہ کسی نے ہمارے مہمانوں کی خدمت روٹی وغیرہ سے کی ہے بانہ؟ حضور کے خادم نے عرض کیا کہ قبلہ! مہمانوں کی خدمت بہت اچھی طرح کی گئی ہے، تسلی خاطر فرما کیں۔ پھر فرمایا کہ فلاں مکان میں کون کون سے مہمانوں کو جگہ دی ہے؟ اور درویشوں کے ججروں میں کون کون سے مہمانوں کو جگہ دی ہے؟ اور درویشوں کے ججروں میں کون کون سے مہمان شامل ہیں؟ اور ہرآ دی کے لیے کیڑے اور لحاف وغیرہ کافی ہوگئے ہیں یانہ؟ خادم نے پھرع ض کیا کہ قبلہ! میں نے ہرایک مہمان کے لیے علیحدہ علیحدہ جگہ بنائی ہے اور کیڑے اور کیڑے اور گیاف وغیرہ بھی سب کول گئے ہیں ۔ پس اتناہی دریافت فرمایا کہ پھر بے ہوشی کا مرض غالب آ گیا۔ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے کتناعظیم اخلاق عطافر مایا تھا کہ جس حالت میں مرض عظیم کے صدمہ کی وجہ سے آ ہے جان و جہان کی خبر نہیں رکھتے تھے ،مہمانوں کا فکر کررہے تھے۔

لیفن احباب کوآخری بیاری میں نصائح فرمارہ متھے۔ملاصاحب نیازی سے جو بڑی عمر کے تھے،کو نخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ میراحال دیکھوا در عبرت پکڑو، آخرت کا فکر کرو، بڑے سفر کا توشہ بناؤ۔

ملامحد رسول صاحب لئون کو پشتو زبان میں فرمایا کہ خاوری بادوا، یعنی غم کھاؤ اور ایک سانس یاد خدا سے غافل نہ رہو۔حضرت قبلہ کی زبان مبارک سے بیہ بات ہنتے ہی محمد رسول صاحب موصوف فورا (حالت) جذب میں آگئے۔

سے انھیں مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فر مایا کہ میرے احوال دیکھو، میری تیز رفتاری کدھرگئ؟
سے انھیں مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فر مایا کہ میرے احوال دیکھو، میری تیز رفتاری کدھرگئ؟
اور میری خوش بیانی وخوش کلامی کہاں گئ؟ اور میری قوت جسمانی کا کیا ہوا؟ اور میری فہم معانی کدھرگئی اور میری جوانی کے حواس کا کیا بنا؟ میرے حال سے عبرت پکڑ و، اس وفت کو یا در کھو۔
حضرت قبلہ قبلی وروحی فداہ (میرے ول و جان آپ پر فدا ہوں) نے اپنی وفات سے چارروز قبل لوگوں کے مجمع عام جوآپ کی مزاج پری کے لیے حاضر تھے، میں بیشعر پڑھا:
عیا وردم از خانہ چیز ہے خست
نیا وردم از خانہ چیز ہے خست
نو دادی ہمہ چیز ومن چیز ہے تست

یعنی میں گھر ہے پہلے کوئی چیز نہیں لایا،سب کچھ تو نے عطافر مایا اور میں بھی تیری ہی چیز ہوں۔ پھریشعر بڑھا:

سپردم بتو مایہ خویش را تو دانی حساب کم و بیش را یعنی میں نے اپنی پونگی تیرے حوالے کر دی ہے، حساب کی کی وبیشی کوتو (خوب) جانبے والا ہے۔

اس کے بعد ارشاد فرمایا تمام حاضرین اور غائبین، جو اس طریقہ عالیہ (نقشبندیہ مجددیہ) ہے وابسۃ ہیں اور فقیر کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، یعنی تمام حاضرین جواب موجود ہیں اور تمام غائبین جو فقیر کی بیاری کی اطلاع نہ پاکر نہیں آئے ہیں اور تمام واپس چلے جانے والے، جو فقیر کی عیادت کر کے رخصت ہو گئے ہیں، میں ان کے حق میں دعائے فیر کرتا ہوں کہ اللہ تعالی انھیں اس در بار کے فیض و برکات ہے محروم نہ کرے اور انھیں دونوں جہانوں کی مرادوں سے بہرہ مند فرمائے ۔ فقیر کی بید ملاقات آخری ہے، خدا پر بھروسہ کریں ۔ آپ کی زبان مبارک ہے اس طرح کی بات من کر حاضرین مجلس گریہ وزاری کرنے گئے۔

اس دوران جناب مولوی محمود شیرازی صاحب نے عرض کی کہ میں آپ کے قربان ہو جاؤں میہ بات جو آپ نے بیاری کے سبب؟ جاؤں میہ بات جو آپ نے بیان فرمائی ہے، الہام کی وجہ سے فرمائی ہے؟ یا بیاری کے سبب؟ حضرت قبلہ نے خاموثی اختیار فرمائی کے لظے بھر بعدار شاد فرمایا کہ ہم بات کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔

وفات نے ایک رات قبل آپ نے حقائق ومعارف آگاہ جناب حضرت صاجر ادہ ولد ارشد اسعد مولا نامولوی محرسراج الدین صاحب مدظلہ وعمرہ ورشدہ، اپنی برادرعزیز جناب محمد سعید آخوند زادہ صاحب اور جناب مولوی محمود شیرازی صاحب کو (اپنے) عسل دینے کی اجازت عطافر مائی۔ اس کے بعد ۱۳۱۳ ہیں ۲۲ شعبان المعظم، بروز منگل، بوقت اشراق حضرت خداوندی قبلہ عالم اور اہل عالم قد سنا اللہ تعالی بسرہ الاقدس وضریحہ المقدس نے اس

عالم فانی ہے عنان عزیمت سنجالی اور جہان جاودانی کی راہ لی اور احباب کی جعیت سے رشتہ تو ڑ لیا اور جہان کے سر میں مصیبت کی خاک ڈالی۔ اناللہ وانا الیہ راجعون۔ وفات کے وقت تہلیل (لا الله الله الله الله ) کی کثرت کی وجہ ہے (آپ کا) ساراجیم (مبارک) حرکت کر رہاتھا اور آخری کلام لا الله الله الله مُحَمَّدُ رَّسُولُ الله تھا۔ حضرت قبلہ کے وصال سے جوغم والم احباب کو ہوا، اس کی تفصیل تحریر میں نہیں ساستی:

آنزمان خود آسان گفت با زمین گر قیامت را ندیدتی به بین لعنی اس وقت خود آسان نے زمین سے کہا، اگر تونے قیامت نہیں دیکھی تو (اب) دیکھ (لے)۔

بعدازال عسل کی تیاری کی گئے۔ جب جمہیز و تکفین سے فارغ ہوئے تو (آپ کا) جنازہ مبارک اُٹھایا گیا۔ لوگوں کا از دہام اتنا زیادہ تھا کہ ہاتھ چار پائی کوئمیں پہنچتا تھا۔ جناب میرا صاحب قلندر جو دراز قد اور بڑے جسم والے تھے، انتہائی مشکل سے چار پائی کے کنارے کو دو انگلیوں سے چھو سکے۔ ایسے دکھائی ویتا تھا کہ جنازہ مبارک ہوا پر جارہا ہے۔ سبحان اللہ، اس وقت جنازہ مبارک ہوا پر جارہا ہے۔ سبحان اللہ، اس

ع۔ شنیدہ کے بود مائنددیدہ یعنی بن پر کی (بات)دیکھی ہوئی (چیز) کے برابر کب ہو علق ہے؟

حضرت قبلہ کی وفات کی خبر آن بھر میں یوں دور دور تک پھیل گئی کہ سینکڑوں لوگ اطراف وجوانب کے شہروں ہے فوراً جنازہ کے لیے حاضر ہو گئے ۔ پس جنازہ مبارک کوخانقاہ شریف کے حن میں لا کررکھا گیا اورصفوں کا انتظام کیا گیا، لیکن خلقت کا مجمع اورا ژدہام اتنا زیادہ تھا کہ سب خانقاہ میں پاؤں رکھنے کی کوئی جگہ نہیں تھی، یہاں تک کہ خانقاہ شریف کے دروازہ سے باہر بھی چند صفیں کھڑی ہوئیں۔ جنازہ مبارک کے امام جناب حقائق ومعارف دروازہ سے باہر بھی چند میں نامولوی محدسراج الدین صاحب ہے اور نماز جنازہ پڑھائی۔ آگاہ حضرت صاحبز ادہ مولا نامولوی محدسراج الدین صاحب ہے اور نماز جنازہ پڑھائی۔ نماز (جنازہ) ہے فراغت کے بعد جناب مولوی محمود شیرازی صاحب نے مجمع عام میں نماز (جنازہ) ہے فراغت کے بعد جناب مولوی محمود شیرازی صاحب نے مجمع عام میں نماز (جنازہ) ہے فراغت کے بعد جناب مولوی محمود شیرازی صاحب نے مجمع عام میں

کھڑے ہوکر بلند آواز میں بیان فر مایا کہ میں عنسل دینے میں شریک تھا۔حضرت قبلہ کی چند کرامات ظاہر ہوئی ہیں،جن کی تفصیل اس مجمع میں بیان نہیں کی جاسکتی نماز ظہر کے بعد تد فین کا کام کیا گیا۔

جناب حق دادخان صاحب ترین ،سکنه ڈیرہ اساعیل خان ، جو کہ ہمارے حضرت قبلہ قلبی و روحی فداہ (میرے دل و جان آپ پر قربان ہوں) کے خدام میں سے ہیں، حضرت قبلہ کے وصال کے وقت حاضر نہ تھے۔ جب انھیں حضرت قبلہ کے پر ملال وصال کی خرپینجی تو (اس) ناگزیر واقعہ کو سنتے ہی ان کے دل پر بہت زیادہ غم واندوہ طاری ہوگیا اور در دفراق کے کمال کی وجہ سے ان کی زبان پریہ شعر جاری ہوگئے:

### مرثيه

برسیه بختی من شام بلای گرید از پی ماتم من ابر فنا می گرید روزو شب در نظرم گشت سراسر تیره دل جدا ناله کند دیده جدا می گرید تیر خوردم بدل و جان سپردم افسوس چه شد از دیده صبح و مسامی گرید وقت تو دلیج ندیدیم رخ نور افشان را آنکه از فرقت او خلق خدامی گرید آرزوئ دل ماند کما کان بدل شب غم از غم محرومی مامی گرید مدت العمر اگر گرید کنم جست سزا برکسی را که فلک زو ابدای گرید محرمی حالت محرومی مارا چو شنید گفت حقداد به حق داده چرا می گرید

میری سیبخی پرشام بلاروتی ہے،میرے ماتم میں ابرفناروتا ہے۔ دن اور رات میری نظر میں تاریک ہوگئے، دل الگ روتا ہے، آئکھ جدا روتی ہے۔ میں نے تیر کھایا، دل و جان کو افسوس دیا، کیا ہوا کہ آئکھ جو وشام روتی

میں نے جدا ہوتے ہوئے اس رخ نورافشاں کونددیکھا،جس کی جدائی

میں خلق خدار در ہی ہے۔ ول کی تمنا ای طرح دل میں رہ گئی، شبغم ہماری محروی کے صدے سے رور ہی ہے۔ اگر میں عمر بحر روتا رہوں تو (یہ) روا ہے، جس کی کوآ سمان مارے، وہ ہمیشہ روتا ہے۔ جب ایک محرم (راز) نے ہماری محروی (کن جر) کن (تو) اس نے کہا حق داد تق کودے کر کیوں روتا ہے؟

ہمارے حضرت قبلہ اور وحی (میرے دل وجان آپ پر قربان ہوں) کے تاریخی حالات اور کل عمر شریف کی مدت ہمال ولادت (باسعادت) من وفات (مبارک) تک تفصیل وار

اجرامیں بسر فر مائی۔بس اس طرح مندرجہ بالاحساب سے ہمارے حضرت قبلہ قلبی وروحی فنداہ کی کل عمر شریف سال ولادت باسعادت سے تاریخ وین وصال تک تحقیقاً مجموعی طور پر ۲ سال۲ ماہ ۱۳ ادن بنتی ہے۔

## آپ کی عمره کسال ۲ماه ۱۳ دن کے اثبات کی سند

ایک روز ہمارے حضرت قبلہ قبلی وروتی فداہ (میرے دل وجان آپ پر قربان ہوں)
نے گرمیوں کے موسم کے آخر میں ہم ربیع الاول ۱۳۱۳ ھے کواس احقر کو مخاطب کر کے ارشاد فبر مایا
کہ فقیر کی عمر • سرال کو پہنچ گئی ہے، لیمنی بیہ جاری سال فقیر کی عمر کا ستر وال سال ہے۔ بس اسی
سال ۱۳۱۴ ھے کو آپ نے اس دار فانی سے دار جاودانی کی طرف رحلت فر مائی ۔ لہذا اس تاریخ و
سال وفات ہے، سال ولا دت شریف ۱۲۳۴ھ فکالا گیا ہے اور ان دونوں سنین کے در میان جو
مدت گزری ہے وہ تفصیل وار اور تاریخ وار بغیر کسی کمی کے • سرال ۲ ماہ اور ۱۳۱ دن خابت ہوتی

## آپ کی بیعت کی تاریخ وسال کے ثبوت میں پہلی سند

ستر ہویں ملفوظ سے ہمارے حضرت قبلہ قلبی وروحی فداہ (میرے دل و جان آپ پر قربان ہوں) کی (بیعت کی) تاریخ وسال ہفتہ کی رات، نماز مغرب کے بعد ۹ جمادی الثانی ۱۲۲۲ ھ ظاہر ہے۔

### دوسرى سند

ہمارے حضرت قبلہ قبلی وروحی فداہ (میرے دل وجان آپ پر قربان ہوں) نے اپنے خاص و شخطوں سے اپنے ہاتھ مبارک سے اپنی بیعت کی تاریخ وس کو کتاب کے حاشیہ پر تحریر فرمایا ہے، جواس حقیر کے پاس موجود ہے۔ اگر اس طریقہ عالیہ کے برادران میں سے کسی کواس میں اختلاف ہے، تو فقیر کے پاس ا کرملاحظ فرمالیں۔

مجموعه فوائد عثانيه

نقل مطابق اصل هج بهمارے حصرت قبلہ کلی وروحی فداہ (میرے دل و جان آپ پر فدا ہوں) کے دستخط (کے ساتھ) ہے کم وکاست ہے:

"فقیر حقیر لاشے عثان: بیعت ہفتہ کی رات، نماز مغرب کے بعد، بتاریخ ۹ جمادی الثانی ۱۲۲۱ ھوکی۔ "ک

# حواشي خاتمه

- (۱) لونی ایک قصبہ کا نام ہے جو ملک دامن کرہ ، تخصیل کلاچی ، ضلع ڈیرہ اساعیل خان ، پنجاب میں داقع ہے (سیدا کبرمائی )
- (۲) ہمارے حضرت قبلہ قبلی و روحی فداہ (میرے دل و جان آپ پر فدا ہوں) کی بیعت بخصیل علوم اور حصول نسبت کے مفصل حالات آپ کے ملفوظ نمبر کامیں درج ہیں (سیدا کرعاتی)
- (۳) ہمارے حضرت قبلہ قبلبی وروحی فداہ (میرے دل وجان آپ پر قربان ہوں) کے وصال (مبارک) کے ایک سال، ایک ماہ اور چھے دن بعد فوت ہوئے (سیدا کبرعلیؓ)
- (۳) ہمارے حضرت قبلہ قبلی و روحی فداہ (میرے دل و جان آپ پر فدا ہوں) کے وصال (مبارک) سے پانچ ماہ ایک دن پہلے فوت ہوئے (سیدا کبرعلیؓ)
- (۵) حسین علی کہتا ہے کہ میں نے اکبرعلی شاہ صاحب کے پاس حضرت قبلہ کے اپنے قلم سے لکھا ہوا دیکھا ہے اور میں نے قصہ بیعت مع بیان تاریخ اور سال، پوری تفصیل سے حضرت قبلہ کی در افشان زبان (مبارک) سے ای طرح سا ہے۔
- (۲) ملفوظات کے مخطوطہ میں درج ہے کہ اس وفت کڑی حضرت حاجی صاحب چودہواں سے صاحب چودہواں سے دوکوں کے فاصلہ پر ہے، واقع تھی (اور آپ یہاں) مقیم رہے ہیں دوکوں کے فاصلہ پر ہے، واقع تھی (اور آپ یہاں) مقیم رہے ہیں (عطامحم عفی عنہ)۔

## نقشه حالات تاريخي

## ہمارے حضرت قبلہ قبلی وروحی فداہ (میرے دل وجان آپ پر قربان ہوں) کی کل عمر شریف، سند ولا دت (باسعادت) سے تاریخ وسال وفات (مبارک) کک تفصیل وار

| گزری ہوئی مدت    | درمیانی مدت | كيفيت            | بال    | تاريخ            |
|------------------|-------------|------------------|--------|------------------|
|                  |             | آپ کی ولادت      | שודתר  |                  |
|                  |             | شریف ہوئی اور    |        |                  |
|                  |             | تاریخ کا ثبوت    |        |                  |
|                  |             | باتصبين آيا      |        |                  |
| ولادت کے سال     | ULFF        | آپ کا جناب طاتی  | דריוום | ہفتہ کی رات نماز |
| ے تاری و س       |             | الحرمين اشريفين  |        | مغرب کے بعد ۹    |
| بیعت کا درمیانی  |             | בשל בי בוציעים   | -      | جماد ي الثاني    |
| عرصه ۲۲ سال      |             | محمد صاحب قندهائ |        |                  |
| بنآہ، جس کے      |             | کے ہتھ مبلک پر   |        |                  |
| اکثر اوقات دین   |             | بعت الخالب الموا |        |                  |
| علوم کے حصول میں |             |                  |        |                  |
| صرف فرمائے       |             |                  |        |                  |

| سوموار ۲۲ ۱۲۸ س ۱۲۸ س آپ کے مندارشاد ۱۸ سال ۱۳ ماه ۱۳ تاریخ و سال بیعت | رات  |
|------------------------------------------------------------------------|------|
| المكرم إجلوه افروز بونے كا دن كے كرمندارشاد                            | شوال |
| وتت اور جناب حاجی                                                      |      |
| حرمین اشریفین این مرت ۱۸                                               |      |
| حضرت حاجی اسال ماه ۱۳ دن ہے                                            |      |
| ودست محمد صاحب جو باطنی سلوک کے                                        |      |
| قنهلی برد الله                                                         |      |
| مضجعه ونورالله مرقده این بیر و مرشد کی                                 |      |
| المدیف کے وصال فدمت میں گزاری                                          |      |
| LIKIN                                                                  |      |
| ت کے وقت ۱۳۱۴ آپ کے وصال ۲۹سال۱۰ماه مندارشاد پرجلوه افروز              | اشرا |
| ے روز ۲۲ کا سال جو جہان اور تے کی تاریخ سے                             |      |
| ن المعظم معروف ہوا کے کر تاریخ و سال                                   | شعبا |
| وصال تک درمیانی                                                        |      |
| ا مت ۹ سال ۱۰ ماه بنتی                                                 |      |
| ہے، جس میں مند                                                         |      |
| ارشاد پرجلوه افروز موکر                                                |      |
| اجرائے طریقہ عالیہ                                                     |      |
| نقشبند سي مجدد سيفر مايا                                               |      |

مجوعاً جارے حضرت قبلہ وروحی فداہ کی کل عمر شریف سال ولادت سے تاریخ وس وصال تک و کسال ۱۲ماہ اور ۱۳ ادن بنتی ہے۔

## تاريخ وصال جناب حضرت قبله عالم والال عالم قد سناالله تعالى بسر والاقدس

ازْفَرَعالى جناب مولوى محودشيرازى صاحب مدظله حَمْدًا لِلَّهِ الَّذِي لاَ إِللهُ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيْوُمُ الْمَاجِدُ

אודום

الضأفي التاريخ

صَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِ المُمُوسَلِيُنَ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ كُلٌّ اَجُمَعِين

אודוומ

الضأفي التاريخ

فيا واحداً ارح و كمل بلغا سلامي على مركز الايمان عثمانا (۱۳۱۳ه)

الضأفي التاريخ

فلا زال محمود يقول مؤرخا سلامي على حل عقل القلب عثمانا (١٣١٣ه)

الضأني التاريخ

دع اللوم عنى ان قلبى متيم ويومك عدوان وقال الله عدوانا مضى والقضى من لو ترايه للانسان عينًا وللعين انسانا بيوم قبيل الاربعاء صبيحة وثان وعشرين من شهر شعبانا تشمر عن ساق المقاساة اسرارا شديداً باعباء الطريقة اعلانا

فاصحبت بيضا ليلها ونهارها سواء و تزهو في البوية برهانا فارخ محمود وقال موحدا جزا الله عنها مقعد الصدق عثمانا

(ساسام)

#### الصّافي النّاريخ

( mirin)

خير اصحاب التقى عثمان قام بالله الى امرالله طال ما اشتاق الى موعده فالى حضرته القدوس دعاه غدوة الثاني في الاخير من الشعبان فازيمناه نال ما نال وامسى فارغ القلب في جار خليل يهويه ارخ المحمود في رحلتا، يسقى الله تعالى مثويه

> الضافي الثاريخ بست و دواز ده ماه شعبان روز سه شنبه صباح يوسف مصر عطا از مجن دنيا شد برون (ساسام) الصافي التاريخ

> بست و دو ماه شعبان سه شنبه بود كز زبر خند ججران تلخ نداق شد عثان شہی کہ ذر ورہ عرشش رواق بود این خاکدان کون و فادش و ثاق شد او با وصال یار دلآرام خویش جفت و ز ہجر او چه صبرو چه طاقت که طاق شد

در ججر او کہ کاش نمید مد مے شکیب تکلیف شاق و عهده مالا بطاق شد شرازی از ملال بتاریخ سال گفت مبر چبر عالم دین در کاق شد (DITIM)

الضأفي التاريخ

( mirir)

آسان گو تا گردد سال و ماه ماه و خور گو تا بگرید صبح و شام در فراق خرد گردول سری در غرای خواجه، کیوان غلام غوث عالم خواجه عثان سترگ قطب دوران خسرو درویش نام بست و دواز ماه شعبان صحدم چره بنهفت از شهود خاص و عام گفت شیرازی یے تاریخ سال در جوار قرب حق دادش مقام

## تاريخ سروده جناب حق دادخان صاحب ترين

آه از وست سيم حليه ساز وقت بين بر زمان صد فتنه ظاہر ی نماید از کمین م که را دلشاد بینرغم برانگیزد بر او م که را بر تخت بیندی نثاند بر زمین الغرض نبود درا کاری بج آزار خلق بیگمان نبود درا تدبیر غیر از مرو کین صد دریغا کاین زمان آن مقتدای عارفان آن امام اصفیا آن پیشوائے متقین خواجه عثمان حبيب كبريا مقبول حق

رمنمائے حادہ توحید و عرفان و یقین آنچه حاصل میشدی در مجلس یک حلقه اش می نشد حاصل چنال از دیگران در اربعین بهره ور از خوان احمانش ممه الل جهان فيضياب از نسبت او چه کهين و چه مهين داشت رنگ از وی طرق خواجگان نقشبند مند شاه محدد را ازو صد زیب و زین چول و جودش بو، سر تا یائے گنج فیض وجود عاقبت گردید " مینی بنیال در زمین شوق دیدار جمال یار چون شد جاذبش زین سبب از دیده مخلوق شد خلوت گزین بست و دوم ماه شعبان بیم سه شنبه صاح عزم رحلت كرد و بادا داخل خلد برين کس نخوابد ماند قائم اندرین دار فنا غير ذات لا يزال ياك رب العالمين یارت آن محبوب در درگاه تو مقبول باد و زلقائے خاص تو یا کام ول یاوا قرص شكر ايزد را كه بعد از وصل او فرزند او آن امام حق سراج الدين شه مندنشين بافت آن فرزند ارشد از حضور قبله گاه خلعت ارشاد عالم دولت دنیا و دین این دوم ساست کان مندنشین با کمال میکند القایت نست در قلوب طالبین

او دور جام عشق و فیها لذة للشاربین دور جام عشق و فیها لذة للشاربین علم ظاهر علم باطن یافت آن محبوب حق از عنایات خدائے پاک در برده سنین در حریم خافقاه روش جمال ما جست و مهر و در حریم خافقاه روش جمال ما جست و مهر جمینال جامت و ساقی جمینان عامت و ساقی جمینان می جمینان از حور قیامت یا الهی جمینین باد تا دور قیامت یا الهی جمینین از حل غم دیده چول پرسید حقداد ترین از دل غم دیده چول پرسید حقداد ترین اول آب آورد از چشم و ز درد جمر گفت او بوصل دوست شاد و ما جمر الدو جمین

( miria)

گفتمش صنع تزاید از کا آموخت صنع دیگر بازگو اے من باحسانت ربین آخر از اندوہ بیرون کرد خود را بازگفت باد در فردوس عالی خواجہ دنیا و دین باد در فردوس عالی خواجہ دنیا و دین

#### الضأفي الثاريخ

ناوک درد و غم بسینه خلید آت کله در عصر خوایش بود وحید چیثم دورال نظیر او کم دید از جهان ننا کناره گزید صبح سه شنبه جام وصل چشید مژدهٔ ارجعی ز غیب شنید تن او از تکلیف آرا مید کمال ادب ز دل پرسید کروست باکام دل بدوست رسید دوست باکام دل بدوست رسید (۱۳۱۳ه

باز از رستبرد دور سیبر قطب ارشاد خواجهء عثان من چه وصفش کنم که در عهدش بسکه مشاق وصل جانال بود بست و دو بود از مه شعبان نفس او خوش بخلد کرد رجوع نفس او خوش بخلد کرد رجوع روح او کرد غرم باغ جنال ببر سال وصال او حقداد دل محزول بسال وصلش گفت

## تاريخ سروده جناب قاضي عبدالغفارصاحب كلاجي واله

بررگ و شاه جهان خواجه حضرت عثان بر آمده شب دیجور بر زمین و زمان چون خور بعالم دین بود پرتوش تابان بمثل شمس بر آفاق بود نورافشان مغیث قدوهٔ اوتاد صفوت غوثان گزین و سرور اقطاب اسوهٔ دوران بقصر معرفت حق گزین درویشان شهی اریکه و ارشاد رمنمائ جهان شهی اریکه و ارشاد رمنمائ جهان سریه شین طریقت شهی خدا دانان خبیر عالم لا موت عارف سجان

برار آه شد منکسف خور عرفان چو مهر چرخ ولایت بغرب وصل فآد که بود مطلع انوار فیض و برکت و یمن مهی سپهر معانی ذکائے برج فیوض غیاث خلق خداوند مشد ارشاد امام انس و بری مقتدائے خاص و عام عزیز مصر معارف شهی مدینه علم بزرگوار شهی کشور خدا دانی خدیو مند اقلیم عالم جبروت ظهیر تخت اقالیم عالم ملکوت

خلیفه دوست محمد حبیب خالق جان بروز بیست دوّم درمه نکو شعبان گرفت مند اقلیم وصل ذی غفران سراج برج حقائق گرد شد بنهان سراج برج حقائق گرد شد بنهان

ز ہجر او است ولم حاک حاک بس نالان بود بری کہ تا ہست در تن من جان کدام چیم که زین حادثه نشد گریان برار هم خدا باد در جميع احيان از ان است منبع ارشاد چشمه فيضان بود منیر بانوار او جهال میسان شهی بزرگ سلاطین و عارفین اوان نجيب و ماجد ذوالانقاده اعيان رواج مند اسعاد رونق احسان فضیح و فاضل و ماوائے علم بے پایان راش چو گنج پر از لعل و گوہر عرفان رشید و بادی راه دیانت و ایمان مآل برکت و انوار سید مردان بود مدام درخشده بر جمیع اخدان دوام باد بر احباب خوایش جلوه کنان وجود ہر سہ جگر گوشہائے قطب زمان مصون باد وجود سعیش از نیران بود وجود عزیزش مصون ز چیثم بدان

شبی ولایت عرفان و علم بوقلمون بال چار دہم بعد سیزدہ صد ہجری بوقت صبح بسہ شنبہ شاہ عالم دین وگر زبرج کنی جیم طرح دان تاریخ

چو من ز دولت ویدار او شدم محروم ز نوک نیخ اجران او دلم مجروح كدام ول كه ازين واقعه نشد عملين ولے چو ہست ولی عہد او جگر گوشش که پور سر پدر بست بشوید از من چو ہست سمس معارف ذکائے چرخ علوم ولى عهد جكر كوشه اش سراج الدين نقيب و قدوه ابل فضائل و اكمال معيد و زيب طريقت ضيائے چثم سلوک بلغ و بح هائق سحاب فيض و كرم محيط دانش معقول و حاوى المنقول مآب طم كمال است مصدر فيض است مفيض ومخزن اسرار فيض رباني است ضاع بور بدایت مزاج انوار او شموس فيض رساني ذات فياضش چو درج گوم و مرجان يمن و بركت وفيض دوّم فروغ نظر خلف او بهاء الدين سوم چراغ بعر نور ديده سيف الدين

چو آفآب منور بخلق فيض رسان بما نحیف و شکته حزین و بے سامان بیمن و برکت ایثان به بخش بر حالم اگرچه بست سرایا وجود من عصیان بزبر مغفرت آور تنم آثیم و کہیں بعز شاہ جہان خواجہ حضرت عثانً ولیک ہست صفاتش برون از حد بیان فيوض بخش بر انام بود جاديدان يعم خفر نيايد تمام زير بنان چو بست وصف کمالات او ز حد برتر ازین سبب شده معرض قلم بریده زبان بگفت مرثیه بذا زجوش دل غمناک حزین و غزده عبدالغفار بر نقصان

کہ ہر یکی است وحید زمان گزین انام بحاه و عزت ایثان نگاه کن مارب سوائے وصف کمالات او چه گویم باز کہ بود برس عالم ہائے اوج کمال ز من كمينه غلام بيان اوصافش

### تاریخ سروده جناب مولوی محرحسن صاحب

ذات پاک آن گر مطفیٰ یاد سازم مرشدی وله الرضا شه سوار ازم گاهِ القا تيره دل را نور او ظلمت روا سالکان راه را مشعل نما واقف سر حريم كبريا ہم حضوری نبی خیر الوراً بم بفرق از عدل فاروقی روا در قناعت خرقه پوش مرتضیٰ

ابتدا سازم بنام آن فدا برگزید از ما گروه انبیاء كرد شابنشاه شانٍ فخر رسلٌ سکه زد میر نبوت را به ختم نور او شد جلو گر در اولیا، بعد ابدائے بدایائے صلوۃ يك تاز يزم كاهِ اصطفا حمع جمع بر عرفان و بدا رہنمائے گر ہان دشت کفر جانشين حضرت فخر رسل مت ابرار بلی محو الست نیز بربانگاه اخلاق رسول جم ز فخر فقر بیشیده عبا بم ز صدیقش بسر دستار صدق از غی به آزار عصمتش

بم زنشليم حسين او را عضا وز مجددٌ يافت مخفى رازبا سرخ رو شد زو بهاء الدين را فرحتی زو روح عبدالله را از لبش ول مردگانِ فس را غني ولها راز رغ عقده كشا دوست محبوب حق خاص خدا حاجی صاحبٌ غوث و صدر اولیا این خلیفہ صاحب آن باصفا نائب حضرت نقدس سرما منزلے کردہ فردوس علا شد بعلمين دراز شوق لقا الله الله الله الله الله الله الله شد بقدی آشیانے متکا نقد جانش داد دربدے لقا س سال از بجرتش صل علیٰ اي بلال غره يمن وهدا وان مقام یاک فرمووش عطا درج درج سينه اش گنجينه با داد سجاده چو صاحبزاده را

رستگاه جودش از فیض حسن خرقه خرقان و عرف ماريد اسم اعظم دردش نقشبند جان جانا نش نموده شور عشق چول میحا از دم احیا می نمود از نفس صيقل كن زنگار دل زو مزین مند مخدومیم جان فدائے یاک خانقاہ بوده سجاده نشین آن حضور حاجي صاحب مولوي عثمان جي چان یاکش زین جہان بدرود کرو يون بعشق حق جمه ش محو بود سال تاریخ وفاتش از سروش مرغ روحش بود چوں قدی وطن روز سه شنبه زشعبان بست و دوم یک بزار وسه صد وجم جارده يرتوش انداخت آن خورشيد فيض برمه تو تاب برج اولياء علوه نویافت از <sup>سم</sup>س کمال شد خلافت از خلیفه باخلف آنچه بود از دوست احمد شد عطا من جناب الفيض حاجي صاحبي ما وجدها قد عطى اين وفي این خلافت داد با فرزند خویش كرو از اسرار فيض خواجگان بهر ماروش سراج دين ممود

عمع با عمع ز نور خواجه با تا سراج الدین محمد پرضیا یافت ورث اولیا و انبیاء نور گستر باد بر خلق خدا پوشید از ذیل کرم او را خطا گر پذیره مس من گرده طلا مدرح پاکان از زبان خامه برزه درا ای خامه برزه درا عاقبت نیکم کند رب العلاء با طفیل تان حسن سازه مرا با طفیل تان حسن سازه مرا

گشت روش این چراغ از مشعلش این سراج از خواجه، عالم رسید شد خلیفه حمد حق این با خلف پرتو فیض الهی تا قیام مست أمید حسن از در گهش گر سراپا زشتم از فعل فتیج در بخر مهره خری اے بوالہوس با تواضع بس کن از حمل محال بیش گاه حضرتش عرضی نما المدد حضرات والا بهتان گرچه سرتایا بید آلوده ام

### تاريخ

از متیجه فکر خاکیائے درویشال حافظ محمود حسین خان صاحب نازال چشتی سلیمانی مرکیس اعظم جھجھر، من مضافات دہلی بست و دوّم زماہی شعبان محرّم بود دوّت سوئے جنت کان ہم سر فرشتہ سال وفات حضرت بہر صواب نازاں منتشندی کامل ولی نوشتہ سال وفات حضرت بہر صواب نازاں منتشندی کامل ولی نوشتہ

### اجازتنامه

ایک بار ہمارے حضرت قبلہ قلبی وروحی فداہ (میرے دل و جان آپ پر قربان ہول)
شدید بیاریوں میں مبتلا تھے اور اکناف جہاں اور اطراف عالم سے لوگ آپ کی خدمت
مبارک میں عیادت علی لیے آئے ہوئے تھے اور بھی حاضرین آپ کے حضور حاضر تھے کہ
حضرت قبلہ نے اس عام محفل میں حقائق و معارف آگاہ حضرت صاجز اوہ مولانا مولوی محمد
مراج الدین صاحب کے لیے اجازت نامہ لکھنے کا حکم فرمایا تھا اور (یہ) جناب مولوی محمود
شیرازی صاحب کے فیض رقم قلم ہے لکھا گیا تھا، میں اسے بعینہ پیش کرتا ہوں:

بسم الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْم

تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، جو کلی طور پر راہنمائی کرنے والا ہے، نیکی کے ذریعے بلند در جات کی طرف اور مثالی راستے (دین اسلام) کی جانب اور (بعدازاں) درودو سلام ہو، ان پر جن کواس نے تمام لوگوں میں خلافت کے لیے منتخب فر مایا، یعنی (حضرت) محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں ہدایت کے ساتھ نبوت کے صحن میں مبعوث فر مایا اور جوم کز ولایت ہیں اور آپ کی پاکیزہ آل (عظامؓ) اور پاکیزہ اصحاب (کرامؓ) پر، خاص کر خلفائے احرار پر، جب تک سچائی کی محفلوں میں حق پر تکالیف آتی رہیں گی اور جب تک بلبلوں کے دکھ بھرے نالوں کی نشانیاں ختم نہیں ہوجائیں گی (یعنی قیامت تک)۔

امابعد۔ چونکہ طریقت کی تروی اوراس امانت کی ادائیگی کے سلسلے میں جوایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کے ذریعے حضرات کرام مشاکخ نقشبند سے واصلین کے قطب، کاملین کے غوث، ابرار کے پیشوا، احرار کے برگزیدہ میرے سردار، میری سند، میرے شخ اور میرے آج اور کل کے وسلہ حضرت حاجی دوست محمد صاحب کے توسط سے اس فقیر کو پینچی تھی، میں نے مقد ور بھراس تحریر کے لکھنے میں بہت زیادہ کوشش اور انتہائی سعی کی ہے۔ میں نے (امانت) ادا کر دی، جس کی ادائیگی اللہ تعالی نے میرے لیے مقد ور فرمائی، اس شخص کی طرف، جس کی

طرف ادائیگی کواللہ تعالیٰ نے آسان فرمایا۔

یہاں تک کہ فقیر کی عمر قریب اختیام آ مینچی ہے اور مقررہ موت کی امارات ظاہر ہو چکی ہیں۔ میں ایک عرصے ہے دل میں ارادہ رکھتا تھا اور بارگاہ ذات احدیت ہے التماس کرتا تھا کہ مذکورہ امانت کی ادائیگی اورنسبت مطورہ کی ترویج کے لیے کسی آ دمی کولیافت کی بنیادیر مقرر کروں، تا کہ بیسلک (سلسلہ عالیہ) بوری طرح اس کے وجود ہے منظم جاری رہے اور اس کی ذات کی بدولت پیطریقه منقطع ہونے ہے محفوظ رہے۔اب اس وقت (میرے) فرزند ارشد محرسراج الدین، الله تعالیٰ ان کواچھے رائے کی طرف ہدایت بخشے اور ان کے حال و کیفیت کوخوب بنائے اور وہی تو فیل دینے والا ہے، شرعی وعرفی بلوغ اور رشد کے درجہ پر پہنچ گئے ہیں اور انہوں نے ضروری معلومات کاعلم اور کماحقہ ملکہ حاصل کرلیا ہے اور حضرات نقشبند به مجدد به احمدیه، چشتیه، قا در به، سهرور دیه، قلندریه، مداریه اور کبرویه کی نسبت شریفه میں انھیں تو جہات نصیب ہو چکی ہیں اور مذکورہ نسبت ان کے باطن میں گھر کر چکی ہے اور مذکورہ نبیت کی برکات ہے وہ صوفیا نہ اخلاق ہے آراستہ اور شریعت عالیہ کی استقامت ہے مشرف ہو چکے ہیں اور اس نسبت کو انہوں نے اپنے باطن میں مشاہدہ کرلیا ہے اور فقیر کے اہل بصیرت احباب کی ایک جماعت نے اپنے وجدان کے ذریعہ معانی کے حصول کی گواہی دے دی ہے (للبذا)غیب نقیر کے دل میں القاء ہوا ہے اور اس نے اپنے فرزندار شدسابق الذكر كوندكوره آ ٹھ سلسلوں میں اپنا قائم مقام بنا کرارشاد کی اجازت دے دی ہے اور انھیں اپنا خلیفہ مطلق اور نائب مناب بنایا ہے (پس بحکہ ہ للہ وہ میرے خلیفہ ہیں) ان کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، ان کا مقبول میرامقبول اوران کامر دود میرامر دود ہے۔سواللہ تعالیٰ اس پر رحم فر مائے جوان کی امداد کرےاوراہے رسوا کرے جوان کی اہانت کرے اور فقیرا پنے تمام متوسلین کو،جیسا کہ میرے پیر ومرشد نے کیا تھا، ان (خواجہ محمد سراج الدین) کے متوسلین کو ہمارے حضرات کرام، اللہ تعالیٰ ان کے بلنداسرارکو یاک بنائے ، کی برکات سے خصوصی برکتوں کا وافر حصہ نصیب ہوگا اور وہ ان (خواجہ محرسراج الدین) کی صحبت ہے مشائخ کرام ( نقشبندیہ مجدوبہ ) کے خصائص ہےکامل حصہ یا کیں گے۔ اے اللہ اس کی مدد کر جوان کی مدد کر ہے اور اسے رسوا کر جوان کی ہے عزتی کرے اور ان کو لوگوں سے مدد پہنچا اور ان کو پر ہیز گاروں کا امام بنا اور ان کو بلند سنت اور اعلیٰ شریعت پر استقامت نصیب فرما۔ آمین ، آمین ، آمین ، آمین ۔ اپنی رحمت کے صدقے اے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے اور اللہ تعالیٰ کا درود ہواس کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہستی (حضرت) محمصطفیٰ ضمان اللہ علیہ وسلم اور آب کی آل (اطہار ") اور تمام صحابہ (کرام ") پر۔ سوزی قعدہ اسام (اکم کی کا کو کھا گیا ہے۔

حاضرین میں ہے جن بعض حضرات کے اصل اجازت نامہ پر دستخط موجود ہیں، وہ یہاں بھی درج کیے جاتے ہیں:

العبد العبد حضرت لعل شاه صاحب سيد بهمدانی بلاولی بقلم خود مولوی محمود شيرازی صاحب بقلم خود خود شيرازی صاحب بقلم خود خود ما مولوی محمود شيرازی صاحب بقلم خود خود ما مولوی محمود شيرازی صاحب بقلم خود ما مولوی مولوی محمود شيرازی صاحب بقلم خود ما مولوی مولو

العبد ميراصاحب قلندرسكنه پيثين بقلم خود

العبد حافظ محمد يارصاحب اعوان بقلم خود العبد جناب مولوى حسين على صاحب بقلم خود العبد العبد عقدادخان صاحب ترين بقلم خود العبد ملامح مسعيد آخوند زاده صاحب (برادر حضرت قبله بقلم خود) العبد سيدامير شاه صاحب بمداني بلاولي بقلم خود العبد بناب قاضي عبد الرسول صاحب بقلم خود العبد جناب مولوي نورخان صاحب بقلم خود جناب مولوي نورخان صاحب بقلم خود العبد

العيد

محدرب نواز صاحب میاں خیل تاجو خیل رئیس مویٰ زئی ملقب بخان بہا در بقلم خود

حاجی قلندرخان صاحب رئیس نگری بقلم خود

ہمارے حضرت قبلہ قبلی وروحی فداہ (میرے دل وجان آپ پر قربان ہوں) کے فرمان کے مطابق جناب مولوی محمود شیرازی صاحب نے مندرجہ بالا اجازت نامہ مجمع عام میں پڑھا اور تمام حاضرین محفل نے بجان ودل تسلیم کیا، بلکہ حضرت قبلہ عالم قدس اللہ تعالیٰ بسرہ الاکرم (اللہ تعالیٰ ان کے راز کو پاکیزہ بنائے) نے فرمایا کہ کیا آپ حاضرین کو خلافت کا بیہ معاملہ جو صاحبزادہ کو تفویض کیا گیا ہے، منظور ہے؟ تمام حاضرین کی طرف سے آمنا و اَسُلَمُنا (یعنی ما جرزادہ کو تفویض کیا گیا ہے، منظور ہے؟ تمام حاضرین کی طرف سے آمنا و اَسُلَمُنا (یعنی ما حاصرین کی طرف سے آمنا و اَسُلَمُنا (یعنی صاحبزادہ کو تو تعالیٰ کے حضرت کیا تاجین سے مانا اور قبول کیا) کی آ واز بلند ہوئی۔ حضرت کعل شاہ صاحب مرحوم نے فرمایا کہ حضرت صاحبزادہ صاحب کے جوتے ہمارے سرکا تاجین ۔

میں جھتا ہوں کہ اس کے بعد حضرت قبلہ نے خلافت کی بگڑی اپنے ہاتھ مبارک سے جناب حقائق ومعارف آگاہ حضرت مولانا مولوی محد سراج الدین صاحبزادہ صاحب کے سر (مبارک) پر باندھی۔ تمام مریداور مخلصین جواس وقت حاضر تھے، نے پروردگار (عالم) کی حمد بیان کی اور زبان سے خالق لا پزال کاشکرادا کیاا درمبار کہادکا تحفہ پیش کیا:

گر گیتی سراسر باد گیرد چراغ مقبلان ہرگز نمیرد یعنی اگر ساراجہاں طوفان کی لپیٹ میں آجائے تو بھی مقبلین کا چراغ نہیں بھتا۔ اَلْحَمُدُ لِلَٰهِ عَلٰی ذٰلِکَ حَمُداً کَثِیْرًا۔

جناب حقائق ومعارف آگاه حضرت صاحبزاده مولانا مولوی محمد سراج الدین صاحب مرظلہ وغمرہ ورشدہ (اللہ تعالیٰ ان کے سائے،عمر اوررشدکودرازفرمائے) کی تحصیل علوم اوردستار بنادی فضیلت کے حالات آپ نے قرآن مجید ملاشاہ محمد صاحب آخوند قوم بابڑے پڑھا۔ نثر ونظم، فاری زبان میں اور صرف ونحو منطق ،عقا ئد،مطول علم قر اُت اورعلم فقه میں کنز الد قائق ،شرح وقابه (پہلی دوجلدین)، بدایه (آخری دوجلدین)، اصول فقه مین نورالانوار اور قد وری، مولوی حسای، علم تفيير مين تفيير جلالين اورعلم حديث مين مشكوة شريف، نصف اوّل اورابن ماجه نصف اوّل جناب مولوی محمود شیرازی صاحب سے پڑھیں۔ دوسرے علوم کی باقی کتب، مولوی حسامی تا آخر، شرح وقایه (آخری دوجلدیں)، ہدایہ آخری دوجلدیں)، ہدایہ (پہلی دوجلدیں)، تغییر مدارك، تنقيح الاصول، مكمل، تلخيص متن مطول، ترجمه قرآن شريف، زباني، مشكوة شريف (نصف آخر) مجيح بخاري مجيح مسلم، جامع تر مذي اورسنن ابوداؤ د كي سند جناب مولوي حسين على صاحب سے حاصل کی علم تصوف میں مکتوبات قدسی آیات حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمة الله عليه (تتنول جلدي مكمل) مكتوبات حضرت خواجه محمعصوم صاحب رحمة الله عليه (تينول جلدیں مکمل)، یہ چے دفتر تحقیق کے ساتھ اور تصوف کی دوسری کتابیں، کماحقہ جیسا کہ ہونا جاہے، تحقیق اور تفصیل کے ساتھ اپنے والد ماجد قبلہ عالم واہل عالم قد سنا اللہ بسرہ الاقدىں (الله تعالیٰ ہمیں ان کے یاک راز ہے یا کیزہ بنائے) سے تحصیل کیں۔

جب جناب حفرت صاحبزادہ صاحب مدوح مندرجہ بالاعلوم ک تخصیل سے فارغ ہو گئے تو ہمار ہے حضرت قبلہ قلبی وردحی فداہ (میرے دل و جان آپ پر قربان ہوں) نے بعض خلفاء، علماء وفضلاء اور دوسرے حبین اور مخلصین لوگوں کو جلسہ دستار بندی میں شمولیت اختیار کرنے کی خبر عنایت فرمائی۔ (آپ کی) منشاء مبارک کے مطابق ہراطراف و جوانب سے مرید جمع ہوگئے۔

ہارے حضرت قبلہ قلبی وروحی فداہ (میرے دل وجان آپ پر فعدا ہوں) نے ۱۴ جمادی الاوّل ١٣١٣ه، بروز جمعرات، صبح كے وقت، نماز اور حضرات خواجگان نقشبنديه مجدويه كے معمول کے ختم کے بعد، حاضرین کے مجمع عام کے ہمراہ حضرت حاجی الحرمین الشریفین جناب حضرت حاجي دوست محمرصاحب بردالله مضجعه الشريف ونورالله م قده المديف (الله تعالي ان کے مزار شریف کو خنک کرے اور ان کی قبر مبارک کومنور فرمائے ) نیز اللہ تعالیٰ انھیں اپنی خوشنودی عطافر مائے اور ہمیں اپنی رضا نصیب کرے، کے مزار انور پر بیٹھ کر قرآن مجید کے تین ختم فرمائے۔اس کے بعد حفاظ اور قرانے قرآن مجید کی سورتیں، جیسا کہ ہمارے ہیروں کا ختم کرنے کامعمول ہے، بلند آواز میں پڑھیں۔ختم شریف کے اختیام کے بعد ہمارے حضرت قبلہ فلک وروحی فداہ (میرے دل و جان آپ پر قربان ہوں) نے مزار شریف کی طرف متوجه ہوکر دیر تک دعا ما نگی جتی کہ اس ا ثناء میں چند آ دمی مجد وب ہو گئے ۔ دوبارہ پھر دعا ما نگی کہ تمام حاضرين و غائبين جواس سلسله عاليه نقشبنديه مجدديه سے وابستہ بيں كوالله تعالى فيض و بركات اورانوارے مالا مال فرمائے۔ نبی (اكرمٌ) كى نون اورصاداور آپ كى آل امجاد عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ الصَّلواةُ وَالتَّحْيَاتِ كَطفيل يَيسرى مرتبهتمام حاضرين محفل كي حاجات اورحل مشکلات کے لیے دعا مانگی کہ اللہ تبارک وتعالیٰ ان کے تمام دینی اور دنیاوی معاملات اور مشكلات كواحس طريقة بيرااور حل فرماد \_ وصلَّى اللَّهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَّ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجُمَعِيْنِ بِرَحُمَتِكَ يَا أَرُحَمَ الرَّاحِمِيْنِ-

بعدازان ہمارے حفزت قبلہ قبلی وروی فداہ (میرے دل و جان آپ پر قربان ہول)
کھڑے ہوئے اور تمام اہل مجلس بھی تعظیماً اٹھ پڑے ۔ حضرت قبلہ نے اوّل اپنے ہاتھ مبارک
سے جناب حقائق و معارف آگاہ حضرت صاحبز ادہ صاحب مولانا مولوی محمد سراج الدین صاحب کے سر (مبارک) پر تا نصف وستار فضیلت باندھی اور اس وستار (مبارک) کے باقی دو نیج جناب مولوی محمود شیرازی صاحب نے اپنے ہاتھ سے جناب حضرت صاحبز ادہ صاحب کو باندھے، پھراس وستار کے دو نیج جناب مولوی حسین علی صاحب نے جناب حضرت صاحبز ادہ صاحبز ادہ صاحب مدوح کے سر (مبارک) پر باندھے اور باقی (ماندہ) وستار جناب حضرت لعل شاہ صاحب مدوح کے سر (مبارک) پر باندھے اور باقی (ماندہ) وستار جناب حضرت لعل شاہ

صاحب نے تبرکا جناب حضرت صاحبزادہ صاحب موصوف کے سر (مبارک) پر باندھی۔اس کے بعد حضرت قبلہ نے صاحبزادہ عالی مرتبت کو چغہ پہنایا۔ پس تمام حاضرین محفل نے مبار کہادیش کی۔

اس کے بعد حضرت قبلہ نے جناب مولوی محمود شیرازی صاحب کے سر پر استادی کی دستار باندھی اور چغہ پہنایا کہ (آپ) پہلے استاد تھے۔ پھر جناب مولوی حسین علی صاحب کے سر پر دستار باندھی اور چغہ پہنایا کہ (آپ) دوسرے استاد تھے۔ اس کے بعد حضرت صاحبزادہ صاحب سابق الذکر کی طرح جناب مولوی محمد عینی خان صاحب کے سر پر دستار فضیلت باندھی اور چغہ پہنایا کہ (یہ) جناب حضرت صاحبزادہ صاحب محمد وح کے ہم سبق تھے اور انہوں نے آپ کی ہم شینی میں علم حاصل کیا تھا:

آئن کہ بیارس آشنا شد آن ہم بصورت طلاشد لیعنی جولو ہایارس کا آشنا بنا، وہ بھی سونے کی طرح بن گیا۔

بعدازاں جناب سیادت وسعادت پناہ ،شرافت و نجابت دستگاہ اور تھا کت و معارف آگاہ حضرت سید لعل شاہ صاحب ہمدانی بلاولی کے سر (مبارک) پر دستار بزرگی باندھی ، کیونکہ وہ ہمارے حضرت قبلہ کے جلیل القدر خلیفہ تھے اور انہوں نے حضرت قبلہ سے ضمنیت کی بشارت بھی حاصل کی تھی (انھیں) چغہ بھی بہنایا گیا۔ اس کے بعد بعض ورج ذیل معروف خلفاء اور فضلاء کے سر پر دستاریں باندھی گئیں:

المعدة خوندزاده صاحب، مارے حضرت قبلہ کے برادیوزیز۔

الم جناب مافظ محمد يارصاحب

الأسى عبدالرسول صاحب

اجناب قاضى قمرالدين صاحب

الميرشاه صاحب

الياحقرراقم الحروف عفى عنه

المولوى تورخان صاحب

المولوى ولي محمد صاحب

العنارصاحب كالمناصاحب

المجيدة خوندزاده صاحب

☆ ملاقطارصاحب

🖈 ملاروئداوصاحب

المناب مولوى نورالحق صاحب

وستار بندی کے جلسہ سے فراغت کے بعد شیرین تقسیم کی گئی۔ اس کے بعد ہمارے حضرت قبلتی وروی فداہ (میرے دل وجان آپ پر قربان ہوں) نے آخر میں دعاما نگی۔ وَصَلّی اللّٰهُ عَلٰی خَیْرِ خَلُقِهٖ مُحَمَّدٍ وَ آلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِیمن برَحْمَتِکَ یَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْن.

یکی عرصہ کے بعد بروز سوموار، نماز فجر کے بعد کر بیجے الاوّل ۱۳۱۳ الدی کو ہمارے حضرت قبلہ کی وروی فداہ (میرے دل وجان آپ برقربان ہوں) نے اپنی زندگی میں جناب حقائق و معارف آگاہ حضرت صاحبر اوہ مولا نا مولوی محمد سرائے الدین صاحب کوئے کی نماز کے بعد علقہ کرنے کا حکم فر مایا۔ پس جناب حضرت صاحبر اوہ صاحب مدوح نے ہمارے حضرت قبلہ کے ارشاد کے مطابق حضرات کے فتم (شریف) سے فارغ ہونے کے بعد حلقہ کیا اور خانقاہ شریف کے درویشوں اور دوسرے مریدوں کو توجہ دی، بہت زیادہ تا خیرات ظاہر ہو کیں۔ راقم عفی عنہ کہنا ہے کہ جناب حضرت صاحبر اوہ صاحب مدوح کے اوّل حلقہ میں بیاحقر بھی شائل عفی عنہ کہنا ہے کہ جناب حضرت صاحبر اوہ صاحب مدوح کے اوّل حلقہ میں بیاحقر بھی شائل عفی عنہ کہنا ہے کہ جناب حضرت صاحبر اوہ صاحب مدوح کے اوّل حلقہ میں بیاحقر بھی شائل عفی عنہ کہنا ہے کہ جناب حضرت صاحبر اوہ صاحب مدوح کے اوّل حلقہ میں بیاحقر بھی شائل عفی عنہ کہنا ہے کہ جناب حضرت صاحبر اوہ صاحب مدوح کے اوّل حلقہ میں بیاحقر بھی شائل عفی عنہ کہنا ہے کہ جناب حضرت صاحبر اوہ صاحب مدوح کے اوّل حلقہ میں بیاحقر بھی شائل عفی عنہ کہنا ہے کہ جناب حضرت صاحبر اوہ صاحب مدوح کے اوّل حلقہ میں بیاحقر بھی شائل عفی عنہ کہنا ہے کہ جناب حضرت صاحبر اوہ صاحب میں وہ کے اوّل حلقہ میں بیاحقر بھی شائل عفی عنہ کہنا ہے کہ جناب حضرت صاحبر اوہ صاحب میں وہ کے اوّل حلقہ میں بیاحقر کھی شائل

اَلْحَمُدُ لِلَّهِ عَلَى ذَٰلِكَ حَمَدًا كَثِيُرًا متوافرًا وَالشَّكَرِ لِلَّهِ شَكَرًا متكافرًا وَالشَّكر لِلَّهِ شَكرًا متكاثراً:

لیعنی الله کی تعریف ہے اس پر، بہت ہی زیادہ اور کثیر تعریف اور اللہ کا

شكر بهت بى زياده شكر

مندرجہ بالا تاریخ سے لے کر ہمارے حضرت قبلہ قلبی وروحی فداہ (میرے دل و حان آپ برقربان ہوں) کی وفات (مبارک) تک جناب صاحبز اوہ صاحب موصوف حضرت ( قبلہ ) کی بیار یوں کے بچوم کے دوران اکثر اوقات دو وقتہ حلقہ فر مایا کرتے تھے اور حفزت ( قبلہ ) مغفور کی وفات (مبارک ) کے بعدای روز سے مندارشاد پرجلوہ افروز ہوئے۔اس کے بعد دوسری رات، آ دھی رات کے بعد خانقاہ شریف کے خلفاء وعلما، نضلاء، درویشوں اور دوسرے خاص و عام لوگوں نے آپ کے ہاتھ مبارک پرتجدید بیعت کر لی مج کی نماز اوز حضرات کرام علیہم الرضوان کے ختم (شریف) سے فراغت کے بعد آپ نے حلقہ فر مایا۔ بہت سے خاص و عام لوگ طقہ میں شامل تھے، اس حلقہ میں بڑی زیادہ تا ثیرات وارد ہو کیں۔ جناب خان والاشان، عالى جاه، بلند در جات رب نواز خان صاحب بها در،ميال خيل تاجوخيل، رئیس مویٰ زئی جو ہمارے حضرت قبلہ قبلی وروحی فداہ (میرے دل و جان آپ پر قربان ہوں) کے خدام میں سے ایک ہیں، اور ولایت صغریٰ (کے مقام) میں عجیب حالات و تا ژات کے حامل ہیں، بھی اس حلقہ شریف میں شامل تھے، انہوں نے غلب عشق ومحبت قلبی کے کمال سے مرچند حفزت ( قبله ) مغفور کی صورت مبارک کا تصور مدنظر رکھا، کیکن حفزت قبله کی صورت مبارک کی شبید بالکل انھیں نظر نہ آئی اور انہوں نے دیکھا کہ تمام حضرات جناب حقائق و معارف آگاہ حضرت صاحبزادہ مولانا محرسراج الدین صاحب کے سرمبارک پر کھڑے ہیں اور کمال شفقت ہے سام کر رکھا ہے اور فیض وانوار حضرت صاحبز اوہ صاحب محدوح کے سر (مبارک) پر گررہے ہیں۔جس وقت خان صاحب موصوف نے اس کیفیت کا مشاہدہ کیا تو كمال ادب سے جناب حضرت صاحبز ادہ صاحب كى طرف متوجہ ہو گئے اور تا ثيرات كے حامل 2 50

حضرت (قبلہ) مخفور کی وفات (مبارک) کے بعد آپ کے صاحبزادہ حضرت صاحب (موصوف) ہرروز کے منح وشام کے دووقتہ حلقہ شریف کی مداومت فرمایا کرتے ہیں اور اکثر اوقات، ذکر واذ کاراور مراقبہ میں مشغول رہتے ہیں اور خانقاہ شریف کے درویشوں کے باطنی امور کی فراغت کے بعد دین علوم کی تدریس فرماتے ہیں۔ (سلسلہ) ارشاد پہلے کی طرح، حضرت ( قبلہ) مغفور کے مائند جاری ہے، بلکہ حضرت صاجبزادہ صاحب موصوف کی طرف لوگوں کا رجوع اور مخلوق ہیں اس ( ارشاد ) کا قبول بہت زیادہ ہوگیا ہے۔ اَللّٰهُم ذِنْ، فَنَمَّ ذِنْهُ اِنْهُمْ ذِنْهُ اِنْهُمْ ذِنْهُ اِنْهُمْ فِرْهُ اِنْ اِنْهُمْ اِنْ اِنْهُمْ اِنْهُمُ اِنْهُمْ اِنْهُمْ اِنْهُمُ اِنْهُمْ اِنْهُمُ اِنْهُمُ اِنْهُمُ اِنْهُمُ اِنْهُمُ اِنْهُمْ اِنْهُمْ اِنْهُمْ اللّٰهُ اِنْهُمْ اللّٰ اللّٰمُ اللّٰ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّ

جناب حقائق ومعارف آگاہ حضرت مولانا مولوی محمد سراج الدین صاحب مرظلہ وعمر ہ ورشدہ (اللہ تعالیٰ ان کے سابیہ عمر اور رشد کو دراز فرمائے) کے تاریخی حالات اور کل عمر شریف کی مدت ، سال ولا دت باسعادت سے لے کر مسند ارشاد پر جلوہ افروز ہونے کے وقت، تاریخ اور سال تک ، تفصیل وار

جناب حضرت صاحبز ادہ کی ولادت باسعات، بوقت اشراق، سوموار کے روز ۵امحرم الحرام ١٢٩٤ه سے لے كر حضرت صاحبزاده صاحب كے اجازت نامه كى تاريخ وسال ذیقعدہ الحرام ااسلام تک کے حماب کرنے سے درمیانی مدت ۱۳ سال ۹ ماہ ۱۸ دن بنتی ہے۔ (اس کے )اکثر اوقات آپ نے ضروری دین علوم کی مخصیل میں صرف فرمائے۔مندرجہ بالا اجازت نامه کی تاریخ وسال سے لے کرحضرت صاحبز ادہ صاحب کی دستار بندی فضیلت کی تاریخ وسال، بوقت نماز چاشت، جعرات کے روز ۱۲ جمادی الاوّل ۱۳۱۳ اھ تک، کے حماب كرنے سے درمياني عرصه اسال ٢ ماه اادن بنتا ہے، جوآب نے دین علوم اور علم نصوف كي تخصيل اورسلوک باطن کے اکتساب میں گزارا۔ جلسہ دستار بندی فضیلت کی مندرجہ بالا تاریخ وسال سے لے کر حضرت صاحبز ادہ صاحب کے نماز فجر کے بعد سوموار کے دن کر بیج الاول ۱۳۱۳ اھ کو حلقہ شروع کرنے کی تاریخ وسال تک درمیانی مدت ۹ ماه ۳ دن بنتی ہے، جوآپ نے کسب سلوک باطن کے حصول، ذکرواذ کاراوراکثر اوقات حضرت قبلہ کی صحبت کے حضور میں بسر فر مائی۔حلقہ شروع كرنے كى مندرجه بالاتاريخ اور سال سے لے كر حضرت صاحبز اوه صاحب كے مندارشاد يرجلوه افروز ہونے كى تاريخ وسال، بوقت اشراق، منگل كے دن٢٢ شعبان المعظم ١٣١٥ ه كا درمیانی عرصه ۵ماه ۱۵ دن بنتا ہے۔آپ نے بیم عزیز ذکر داذ کار، مراقبہ، شب بیداری، حضرت قبلہ کی صحبت کے حضور اور اکثر اوقات حضرت (قبلہ) کی بیار یوں کے بجوم کے دوران لوگوں ك ولوں ميں فيض القاكر نے كے ليے ، حلقہ كرنے ميں بسر فر مائى۔

پیں اس مندرجہ بالا تمام حساب سے تاریخ وسال ولا دت باسعادت سے لے کرمند ارشاد پرجلوہ افروز ہونے کی تاریخ وسال تک حضرت صاحبز اوہ صاحب کی کل عمر کا سال کا ماہ کون بنتی ہے۔

### نقشه حالات تاريخي

جناب حقائق و معارف آگاہ حضرت مولانا مولوی محمد سراج الدین صاحب مدظلہ وعمرہ (اللہ تعالیٰ آپ کا سابیہ اور عمر دراز فرمائے) کی کل عمر (مبارک)، تاریخ وسال، وقت ولادت باسعادت سے مندارشاد پر جلوہ افروز ہونے کے وقت، تاریخ

وسال تک تفصیل وار تاریخ سال کیفیت درمیانی مدت اشراق کے وقت ۱۲۹۷ھ جناب حضرت

صاحراده صاحب کی مودار کے روز ۱۵ مجماحرام ولادت باسعادت بموكى ساذيقعده الحرام ااساه حضرت صاحبزاده سماسال ۹ ماه ۸ تاريخ و سن ولادت المعلات سے کے کر صاحب كا اجازت ون نامه لکھا گیا اور تاريخ وسل اجازت نامه تک درمیانی عرصه ۱۲ حضرت قبلہ نے آپ کو اینا قائم سال ٩ ماه ٨ دن بنرآب آپ نے اکثر اوقات مقام بنایا اور اینا خليفه مطلق و نائب ضروري ويتعلم كالخصيل مين ضرف فرمائ منائب برحق بنايا\_

| ,  | ě.                    |                 |                   |         |               |
|----|-----------------------|-----------------|-------------------|---------|---------------|
| 2  | تاريخ وسال اجازية     | اسال ۲ ماه ااون | جناب حضرت         | الم الم | وفت نماز      |
| 9  | المدے کے کرتاری       |                 | صاجزاده صاحب      |         | عاشت،         |
| 2  | سل جلسه دندا بندا     |                 | کی دستار بندی     |         | جعرات کے      |
| ن  | فضیلت تک درمیاه       |                 | فضيلت كا جلسه كيا |         | ون ۱۳ جماوی   |
| 11 | مت ا سال ۲ ماه        |                 | گیا۔              |         | الاوّل        |
| _  | دن بنتی ہے، جو آب     |                 |                   |         |               |
| أم | نے دینی علوم اور عل   |                 |                   |         |               |
| 15 | تصوف کی مخصیل او      |                 |                   |         |               |
| 2  | سلوک باطن _           |                 |                   |         |               |
|    | اكتباب ميں گزاري      |                 |                   |         |               |
|    | تاریخ و سال جله       | ٩ ١٥٣ ون        | حضرت تبله نے این  | חודום   | نماز فجر کے   |
| ت  | وستار بندى فضيله      |                 | زندگی میں جناب    |         | بعد سوموار کے |
| 9  | ے لے کر تاریخ         |                 | حضرت صاجبزاده     |         | دن کرنچ       |
| نے | سال حلقه شروع کر_     |                 | صاحب کو علقہ      |         | الاوّل        |
| 9. | تک درمیانی مرت        |                 | کرنے کی خلعت کا   |         |               |
| 3. | ماہ ۳ ون بنتی ہے      |                 | امرفرمايا         |         |               |
|    | آپ نے کسب سلوک        |                 |                   |         |               |
|    | باطن کے حصول، ذ       |                 |                   |         |               |
| ت  | واذ كاراورا كثر اوقا. |                 | ,                 |         |               |
| ت  | حضرت قبله كي صحبه     |                 |                   |         |               |
|    | کے حضور میں ا         |                 |                   |         |               |
|    | فرمائی                |                 | -                 |         |               |
|    |                       |                 |                   |         |               |

| تاریخ و سال حلقه      | عادهادل . | جس ونت جناب      | חודום | ونت اشراق،  |
|-----------------------|-----------|------------------|-------|-------------|
| شروع کرنے ہے          | 7         | حفرت صاجراده     |       | منگل کے دن، |
| لے کر مندار شادیر     |           | صاحب مندارشاد    |       | ۲۲ شعیان    |
| حلوہ افروز ہونے کے    |           | رجلوه افروز ہوئے |       | المعظم      |
| وقت تک درمیانی        |           | <u></u>          |       |             |
| مرت ۵ماه ۱۵ ادن بنتی  |           |                  |       |             |
|                       |           |                  |       |             |
| ہے۔آپ نے بیٹر         |           |                  |       |             |
| عزيز ذكرواذ كار مراقب |           |                  |       |             |
| شب بیداری جفزت        |           |                  |       |             |
| قبلك صحبت كي حضور     |           |                  |       |             |
| اور اکثر اوقات        |           |                  |       |             |
| حضرت (قبله) کی        |           |                  |       |             |
| یاریوں کے بجوم کے     |           |                  |       |             |
| دوران لوگوں کے        |           |                  |       |             |
| دلول مين فيض القا     |           |                  |       |             |
| ك نے كے ليے علقہ      |           |                  |       |             |
| کرنے میں بسرفرمائی    |           |                  |       |             |

حضرت جناب صاحبز ادہ صاحب کی کل عمر مبارک تاریخ ولادت باسعادت سے لے کر مندارشاد پر جلوہ افروز ہونے کی تاریخ وسال تک کا سال کے ماہ کے دن بنتی ہے۔

### سات سلاسل (طريقت)

حضرات نقشبندیہ بجد دیہ احدیہ، قادریہ، چشتیہ، سپرور دیہ، کبرویہ، مداریہ اور قلندریہ جواس حقیر کواپنے حضرت ہیر ومرشد ہے سندا پہنچے ہیں۔ حضرت قبلہ کے سلاسل جن کے آخر میں حضرت حاجی دوست محمد صاحب قند صاری قدس سره کی مهر ہرسلسلہ کے اختیام پر گئی تھی اوراس کے آخر میں حضرت حاجی صاحب مغفور کے خاص د شخطوں سے چند کلمات مرقوم سے، بغیر کسی کی وکوتا ہی کے ان کو بعینہ قل کرتا ہوں۔ میں نے ہرسلسلہ کے آخر میں حضرت حاجی دوست محمد صاحب اور حضرت صاحب قبلہ برداللہ مضجعہما ونو راللہ مرقد ہما (اللہ تعالیٰ ان کے مزاروں کو خنگ کر ہے اوران کی مبارک مقابر کوروشن منور فرمائے ) کے مبارک ناموں کا اضافہ کردیا ہے۔ بشم اللّٰهِ الرَّحُملُنِ الرَّحِیْم

## سلسله حضرات نقشبنديه

اللى بحرمت شفيع المذنبين رحمة للعالمين حضرت محمر مصطفى صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم-

اللى بحرمت خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم امير المونين حضرت الى بكر صديق رضى الله تعالى عنه-

اللى بحرمت صاحب سررسول التُدصلي التُدعليه وسلم حضرت سلمان فارى رضى التُدتعالى عنه -

الهی بحرمت حضرت قاسم بن محد بن ابی بکرصدیق رضی الله تعالی عنهالهی بحرمت حضرت امام جهام حضرت امام جعفرصادق رضی الله تعالی عنهالهی بحرمت سلطان العارفین حضرت بایزید بسطای رحمة الله علیهالهی بحرمت حضرت خواجه ابوالحسن خرقانی رحمة الله علیهالهی بحرمت حضرت ابوالقاسم گرگانی اوحمة الله علیهالهی بحرمت حضرت خواجه ابوعلی فار مدی رحمة الله علیهالهی بحرمت حضرت خواجه ابو یوسف جمدانی رحمة الله علیهالهی بحرمت حضرت خواجه ابو یوسف جمدانی رحمة الله علیهالهی بحرمت حضرت خواجه عبدالخالق غجد و دانی رحمة الله علیهالهی بحرمت حضرت خواجه عبدالخالق غجد و دانی رحمة الله علیه-

البي بجرمت جنترت خواجهمودا نجيرفغنوي رحمة الله عليه الإي بحرمت حضرت خواجه عزيزان على راميتني رحمة الله عليه \_ اللي بحرمت حضرت خواجه محمر بإياساي رحمة الله عليه الهي بحرمت سيدالسادات حضرت سيدامير كلال رحمة الثدعليه بـ اللي بحرمت خواجه فواجهًان بير بيران حضرت محربها والدين نقشبندرهمة الله عليه اللي بحمث قطرت خواد علاءالدين عطاررهمة التدعليب البي بح مت حضرت مولا نا يعقوب حرخي رحمة الشعليه . الهي بحرمت ناصرالدين حضرت خواجه غبيدالله احرار رحمة الله عليه ـ البي بحرمت حضرت مولانا محدز ابدرحمة التدعليه\_ البي بجرمت حضرت مولانا درويش مجد محمة الثدعليه البي بحرمت مولا نا جُواجَكَى امكنَّكي رحمة الله عليه \_ الهي بحرمت حضرت خواجه محمر باقي بالله معمير نگ رحمة الله عليه ـ اللي بحرمت امام رباني مجدد ومنور الف ثاني حضرت شيخ احمد فاروقي سربه شرى رحمة الشدعليد الهي بجرمت عروة الوَّقلي حضرت ايثال خواجه محمعصوم رحمة الله عليه-اللي بحرمت سلطان الاولياء حضرت شيخ سيف الدين رحمة الله عليه البي بحرمت حضرت مولا ناحا فظ محرص د بلوى رحمة الشعليه -البي بحمت سيدالسادات حضرت سيدنو رمحرصاحب بدايوني رحمة التدعليه البي بحرمت شمس الدين حبيب الله مظهر رحمن حضرت شهيد مرزا جان جانال رحمة الشعليد اللي بحمت محدد مائة الثالث والعشر نائب خير البشر خليفه خدا مروج شريعت مصطفى حضرت مولانا وسيدنا عبدالله المعروف ببرشاه غلام على احرى (وہلوي) رحمة الله عليه۔

الهى بحرمت سربتك ابل تفريد حضرت مولا ناوسيد ناشاه ابوسعيد رحمة الله عليه الهى بحرمت غوث زمان قطب دوران حافظ القرآن المجيد حضرت مولا نا وسيد ناشاه احمد سعيد صاحب قد سناالله بسره الاقتدس والمنزيين المريفين الشريفين مقبول رب الممشر قين والمغربين وسيلتنا الى الله العمد حضرت حاجى دوست محمد قندهارى رحمة الله عليه وسيلتنا الى الله الله العمد حضرت خواجه مشكل كشاسيد الاولياء سند الاتقيا زبدة الفقهاء اللى بحرمت حضرت خواجه مشكل كشاسيد الاولياء سند الاتقيا زبدة الفقهاء راس العلماء رئيس الفصلاء شيخ المحد ثين قبلة السالكين امام العارفين بربان المعرفة شمس الحقيقة فريد العصر وحيد الزمان حاجى الحرمين الشريفين مظهر فيفل الرحمن بيرد شكير حضرت مولا نامجرعثان رحمة الله عليه مناه المعرفة شمس الحقيقة فريد العصر وحيد الزمان حاجى الحرمين الشريفين

### حضرات سلسله قادرييه

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ الله بحرمت شفيع المذنبين رحمة للعالمين حفرت محمصطفی صلی الله وجهه الله بحرمت صبط رسول الله عليه وسلم حضرت امام حسن رضی الله تعالی عنه الله بحرمت سبط رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه الله عنه بحرمت سبط رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه -

الهی بحرمت حضرت امام زین العابدین رضی الله تعالی عنه۔ الهی بحرمت حضرت امام محمد باقر رضی الله تعالی عنه۔ الهی بحرمت حضرت امام جعفر صادق رضی الله تعالی عنه۔ الهی بحرمت حضرت امام موئی کاظم رضی الله تعالی عنه۔ الهی بحرمت حضرت امام علی رضارضی الله تعالی عنه۔ الهی بحرمت حضرت شیخ معروف کرخی رحمة الله علیه۔

الٰہی بحرمت حضر ت سری مقطی رحمہ: اللّٰدعلہ۔ اللي بح مت حضرت سيد جنيد بغدا دي رحمة الله عليه البي بحرمت حضرت شيخ ابوبكرشلي رحمة الله عليه \_ الٰہی بحرمت حضرت شیخ عبدالواحد بن عبدالعزیز بمنی رحمة الله علیہ۔ اللي بحرمت حضرت ابوالفرح طرطوي رحمة الله عليه\_ البي بحرمت حضرت يشخ ابوالحسن الهزيكاري رحمة الله عليه له اللي بحرمت حضرت شيخ ابوسعيد مخز ومي رحمة الله عليه الهي بحرمت پير پيران پير دشگير ميران محي الدين محبوب سجاني قطب رباني حضرت سيرعبدالقادر جبيلاني رحمة الثدعليه البي بحرمت حفزت سيرعبدالرزاق رحمة الشعليه الهي بحرمت حضرت سيدشرف الدين قال رحمة الله عليه \_ البي بحرمت حفزت سيدعبدالو باب رحمة الله عليه اللي بحرمت حضرت سيد بهاءالدين رحمة الله عليه -اللى بحمت حضرت سيعقبل رحمة الله عليه-الهي بحرمت حضرت مثم الدين صحرائي رحمة الله عليه \_ اللي بحرمت حفزت سيد گداء رحمن اول رحمة الله عليه اللي بحمت حضرت سيدا بوالحن رحمة الأمعليه اللي بحرمت حضرت سيشم الدين عارف رحمة الله عليه \_ البي بحرمت حضرت سيد گداء رحمٰن ثاني رحمة الله عليه\_ الهي بحرمت حضرت شاه فيصل رحمة الله عليه \_ البي بحرمت حضرت شاه كمال ينتقلي رحمة الله عليه به البي بحمت حفزت شاه سكندر رحمة الله عليه الهي بحرمت حضرت امام رباني مجد دالف ثاني شيخ احدسر مندي رحمة الله عليه الهى بحرمت خاذن الرحمة حفزت شخ محرسعيد رحمة الله عليه.
الهى حفزت شخ عبدالا حدر حمة الله عليه.
الهى بحرمت حفزت جبيب الله مرزاجان جانال رحمة الله عليه.
الهى بحرمت حفزت عبدالله شاه المعروف بشاه غلام على صاحب رحمة الله عليه.
الهى بحرمت حفزت شاه ابوسعيدا حمصاحب رحمة الله عليه.
الهى بحرمت حفزت شاه الوسعيدا حمدصاحب رحمة الله عليه.
الهى بحرمت حاجى الحربين الشريفين مقبول رب الممشر قين والممغر بين وسيلتنا الى الله الهى بحرمت حاجى دوست محمد صاحب قندها دى رحمة الله عليه.
الهى بحرمت حفزت خواجه مشكل كشاسيد الاوليا سند الاتقيا زبدة الفقها الهى بحرمت حفرت خواجه مشكل كشاسيد الاوليا سند الاتقيا زبدة الفقها رئيس الفصل شخ المحد شين قبلة السالكين امام العارفين بربان المعرفة مثمل المحرفة الله عليه.
مشمل الحقيقة فريد العصر وحيد الزمال حاجى الحربين الشريفين مظهر فيفل

### سلسله حضرات چشتیه

اللي بحرمت حضرت خواجها مين الدين مبيره بضرى يحرحمة الله عليه الهي بحرمت حضرت خواجه ابوابراهيم اسحاق علودينوري رحمة الله عليه البي بحرمت حضرت خواجه ابواسحاق شامي كحوتمة الله عليه الهي بحرمت حضرت خواجه ابواحمد فهجشتي رحمة الله عليه اللى بحرمت حضرت خواجها بومجمه چشتى رحمة الله عليه ـ الهي بحرمت حفزت خواجه ابويوسف چشتى رحمة الله عليه الهي بح مت حضرت خواجه مودود چشتی رحمة الله علیه۔ اللي بحمت بحمت حضرت خواجه حاجي شريف زنداني رحمة الله عليه. البي بحرمت حضرت خواجه عثمان ماروني رحمة الله عليه به الهي بحرمت امام الطريقة حضرت خواجه عين الدين حسن نجري فبحرحمة الله عليه-اللي بحرمت حضرت خواجه قطب الدين بختياراوثي كاكي فلوحمة الله عليه\_ الى بحرمت حضرت خواجه فريدالدين سنخ شكر رحمة الله عليه البي بحرمت حضرت خواجه مخد ذم على صابر رحمة الثدعليه اللي بحرمت حفزت شخ مثم الدين ترك ياني يتي رحمة الله عليه اللي بخرمت حضرت بلال الدين ياني يتي رحمة الله عليه ـ البي بحرمت حضرت شيخ احرعبدالحق رودلوي رحمة الثدعليه البي بحرمت حفزت شيخ محمد عارف للزحمة الله عليه البي بحرمت حضرت شيخ محدرهمة الله عليه-البي بح مت حضرت شيخ عبدالقدوس كُنگويي رحمة الله عليه \_ البي بحرمت حضرت شيخ ركن الدين كنگوبي رحمة الله عليه البي بحرمت حضرت شيخ عبدالا حد الرحمة الله عليه اللي بحرمت امام زباني مجد دالف ثاني حضرت شيخ احمد فاروقي سر مندي رحمة الله عليه

الهی بحرمت شخ خاز ن الرحمة حفزت محرسعید رحمة الله علیه.
الهی بحرمت حفزت شخ محمه عابد سنامی رحمة الله علیه.
الهی بحرمت حفزت شخ محمه عابد سنامی رحمة الله علیه.
الهی بحرمت حبیب الله حفزت مرزاجان جانال رحمة الله علیه.
الهی بحرمت شخ الشیوخ حفزت عبدالله شاه المعروف به غلام علی شاه رحمة الله علیه.
الهی بحرمت حفزت شاه البوسعید میاحب رحمة الله علیه.
الهی بحرمت حاجی الحربین الشریفین مقبول رب المشر قین والمغز بین الهی بحرمت حاجی دوست محمد قندهاری رحمة الله علیه.
وسیلتنا الی الله الصمد حفزت خواجه مشکل کشاسید الاولیاء سند الاتقیا زیدة الفقها الهی بحرمت حفرت خواجه مشکل کشاسید الاولیاء سند الاتقیا زیدة الفقها راس العلماء رئیس الفصل شیخ المحد ثین قبلة السالکین امام العارفین برمان المعرفة شمن الحقیقه فرید العصر وحید الزمان حاجی الحربین الشریفین مظهرفیض الرحمٰن بیروشیم حضرت مولا نامحم عثان صاحب رحمة الله علیه.

#### سلسله حفرات سهرورديير

بِسُمِ اللَّهِ الوَّحِمْنِ الوَّحِمْنِ الوَّحِمْنِ اللَّهِ عِنْمِ اللهِ بَرِّمَةُ للعالمين (حضرت مِحَدٍ) مصطفیٰ صلی الله عليه وسلم - اللهی بحرمت امير المومنين خليفه رسول الله صلی الله عليه وسلم حضرت علی کرم الله وجهه الله عليه بحرمت حضرت حسن بهری رحمة الله علیه - اللی بحرمت حضرت حبیب عجمی رحمة الله علیه - اللی بحرمت حضرت داوُ وطائی رحمة الله علیه - اللی بحرمت حضرت معروف کرخی رحمة الله علیه - اللی بحرمت حضرت معروف کرخی رحمة الله علیه - الله بحرمت حضرت معروف کرخی رحمة الله علیه - الله بحرمت حضرت معروف کرخی رحمة الله علیه - الله بحرمت حضرت معروف کرخی رحمة الله علیه -

اللى بحرمت حضرت جبنير بغدادي رحمة الله عليه \_ البي بحرمت ممشا دوينوري رحمة الله عليه البي بحرمت شيخ احد سلوينوري رحمة الله عليه البي بحرمت حفزت شيخ محدرهمة الله عليه البي بحمت حفزت سيديار محدرحمة الشعليه الى بحرمت حفزت وحيدالدين مصعبدالقابرسير وردى هاوهمة الله عليه اللي بحرمت حضرت شيخ شهاب الدين سهرودي رحمة الله عليه البي بحرمت حضرت شيخ بهاءالدين ذكر ياملتاني رحمة الله عليه البي بحرمت حضرت مخدوم جهال كشت رحمة الله عليه اللي بحرمت حضرت سيداجمل يرايحي رحمة الله عليه اللي بحرمت حضرت سيديد بن يرا يَحِي رحمة الله عليه-اللي بحرمت حضرت دروليش محمر بن قاسم اودهي رحمة الله عليه البي بحرمت حضرت عبدالقدوس كنگوي رحمة الله عليه \_ اللي بحرمت حضرت ركن الدين رحمة الله عليه الى بحرمت حضرت عبدالواحد المحرحمة الله عليه اللي بحرمت محبوب رباني مجد دالف ثاني حضرت شيخ احمد فاروقي سر مهندي رحمة الله عليه اللي بحرمت حضرت خواجه محرسعيد رحمة الله عليه البي بحرمت حضرت ثينخ عبدالا حدرهمة الله عليه البي بحرمت حفرت شيخ محمد عابدرهمة الله عليه الهي بحرمت حضرت مرزاجان جانال دحمة الثدعليد\_ الهي بحرمت حضرت عبدالله شاه معروف بهشاه غلام على رحمة الله عليه البي بحرمت حفزت شاه ابوسعيدصا حب رحمة الله عليه

البى بحرمة حضرت شاه احمد سعيد صاحب رحمة الشعليه البى بحرمت حاجى الحريين الشريفين مقبول رب المشر قين والمغربين وسيلتنا الى الشالعمد حضرت حاجى دوست قندهارى رحمة الشعليه وسيلتنا الى الشالعمد حضرت خواجه مشكل كشاسيد الاوليا سند الاتقيا زبيرة الفقها راس العلما رئيس الفصل شيخ المحد ثين قبلة السالكين امام العارفين بربان المعرفة تشمس الحقيقة فريد العصر وحيد الزمان حاجى الحرمين الشريفين مظهر فيض الرحمن بيروشكير حضرت مولا نامحم عثان صاحب رحمة الشعليه

سلسله حضرات كبروبير

البي بحرمت خواجه احرغ اليارحمة الله عليهيه الهي بحرمت ضياءالدين الونجيب سهرور دي رحمة الله عليه البي بحرمت عماريا سردهمة الله عليه اللي بحرمت حضرت شيخ روز بهان بقلي رحمة الله عليه \_ اللي بحرمت حضرت شخ نجم الدين كبرى رحمة الله عليه-اللي بح مت حضرت شيخ مجد دالدين البغد ادى رحمة الله عليه\_ الهي بحمت حضرت شيخ على اللا موري محلوحمة الله عليه البي بحمت حضرت شيخ احد جوزياني كما دحمة الله عليه اللي بحمت حضرت شيخ عبد إلله اسفراني في رحمة الله عليه ـ البي بحرمت حضرت شيخ علاءالدولة سمناني رحمة الله عليه... البي بحمت حضرت شيخ محمودالمردناني رحمة التدعليه البي بحمت حفزت اميرعلى بمداني رحمة الله عاييه البي بحرمت حضرت شيخ خواجه اسحاق مصفتلا في رحمة الله عليه البي بحرمت حضرت امير عبدالله برزش آبادي رحمة الله عليه اللي بحرمت حضرت شيخ رشيد الدين بيدواري التوحمة الله عليه. الى بحرمت حضرت شيخ شاه بيدواري <sup>TT</sup> رحمة الله عليه\_ اللى بحرمت حضرت حاجى محمد جونشاني رحمة الله عليه الهي بحرمت حضرت شيخ كمال الدين حسين خوارزمي للم وحمة الله عليه الهي بحرمت حضرت شيخ يعقو بصرفي تشميري رحمة الله عليه البي بحرمت حضرت شيخ احرسر ہندي فارو قي رحمة الله عليه۔ البي بحرمت حفزت محرسعيد رحمة الله عليه اللى بح مت حضرت عبدالا حدرهمة الله عليهـ الهي بحرمت حضرت يثنخ محمد عابد سنامي رحمة الله عليه \_

الهی بحرمت حضرت عبدالله شاه معروف به غلام علی شاه صاحب رحمة الله علیه و الهی بحرمت حضرت عبدالله شاه معروف به غلام علی شاه صاحب رحمة الله علیه و الهی بحرمت حافظ القرآن المجید حضرت شاه ابوسعید رحمة الله علیه و الهی بحرمت حافظ القرآن المجید حضرت شاه احمد سعید قند سنا الله بسره الاقدس و الهی بحرمت حاجی الحربین الشریفین مقبول رب الممشر فیمن والمغر بین وسیلتنا الی الله الله و الهی بحرمت حضرت حاجی دوست محمد قند هاری رحمة الله علیه و الهی بحرمت حضرت خواجه مشکل کشاسید الاولیا سند الاقتیاء زیرة الفقها راس العلماء رئیس افضلاء شیخ المحد ثین قبلة السالکین امام العارفین بر مهان المعرفة شمس الحقیقة فرید العصر و حید الزمان عاجی الحربین الشریفین مظهرفیض الرحمٰن پیروشگیر حضرت مولا نامجمد عثمان صاحب رحمة الله علیه و علیه الله علیه و المتحد عثمان صاحب رحمة الله علیه و المتحد علیه و الله و ال

#### سلسلهمداري

اللي بحرمت حضرت شيخ عبدالقدوس كُنْگويي رحمة الله عليه اللي بح مت حضرت شيخ ركن الدين رحمة الله عليه البي بحمت حفزت مخدوم عبدالا عدرجمة الله عليه اللي بحمت حضرت مجد والف ثاني رجمة الشعليد الهي بحمت حفزت خواجه محرسعيد رحمة الشعليه اللي بخمت خفزت شيخ عبدالاحدر حمة الله عليه البي بحمت حفرت محمد عابد سنامي دحمة الشعليه الهي بحرمت حضرت مرزاجان جانال رحمة الثدعليه \_ اللی بحرمت حضرت شاه غلام علی ( د ہلوی ) رحمة الله علیہ۔ الهي بحرمت حضرت شاه ابوسعيد صاحب رحمة الله عليه البي بحرمت حفرت شاه احمر سعيد صاحب رحمة الله عليه اللي بحرمت حاجي الحرمين الشريفين مقبول رب المشر قيين والمغربين وسيلتناالي الله الصمدحفرت حاجي دوست محمد فندهاري رحمة الله عليه الإى بحرمت حفزت خواجه مشكل كشا سيد الاوليا سند الاتقيا زبدة الفقها راس العلماء رئيس الفصلا فين ألمحد ثين قبلة السالكين امام العارفين بربان المعرفة تثم الحقيقة فريدالعصروحيد الزمان حاجي الحرمين الشريفين مظهرفيض الرحمن بيرد تقير حضرت مولا نامحمة عثان صاحب رحمة التدعليب

## سلسله حضرات قلندريه

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمانِ الرَّحِيْمِ اللى بحرمت شفيع المذنبين رحمة الله للعالمين حفزت محمر مصطفى صلى الله عليه وسلم \_ اللى بحرمت حفزت عبد العزيز مكى رحمة الله عليه \_ اللي بحرمت حفزت خضر رومى رحمة الله عليه \_

البي بحمت امام الطريقة حضرت بخم الدين فلندر بن حضرت نظام غ و نوى رحمة الله عليه البي بحرمت حضرت شاه قطب الدين سيناول رحمة الله عليه الهي بح مت حضرت شيخ عبدالسلام عرف شاه على جو نپوري رحمة الله عليه-الهي بحمت حضرت شيخ عبدالقدوس كنگوبي رحمة الله عليه \_ الهي بح مت حضرت شيخ ركن الدين رحمة الله عليه البي بحرمت حضرت مخدوم عبدالا حدرهمة الثدعليه اللى بحرمت حضرت مجد دالف ثاني رحمة الله عليه البي بحرمت حضرت خواجه محرسعيد رحمة الله عليه الهي بحرمت حضرت شيخ عبدالا حدرهمة الله عليه-البي بحرمت حضرت شيخ محمه عابدرحمة الله عليه البي بحرمت حضرت مرزاجان جانال رحمة الثدعليه الى بحرمت حفزت شاه غلام على ( د ہلوی ) صاحب رحمة الله عليه-البي بحرمت حضرت شاه ابوسعيدصا حب رحمة الله عليه البي بحمت حفزت احرسعيدصا خب قد سناالله بسر هالاقدى \_ اللى بحرمت حاجي الحرمين الشريفين رب المشر قين والمغربين وسيلتنا الى الله العمد حصرت حاجي دوست محمد قندهاري رحمة الله عليه الهي بحمت حضرت خواجه مشكل كشاسيد الاوليا سند الاتقيا زبدة الفقها راس العلماء رئيس الفصلا شيخ المحدثين قبلة السالكيين امام العارفيين بريان المعرفة شمس الحقيقه فريد العصر وحيد الزمان حاجي الحرمين الشرفين مظهر فيض الرحمٰن بير دشكير حضرت مولا نامحد عثمان صاحب رحمة الله عليه-

# حواشي سات سلاسل (طريقت)

|      | (01), 10 2 0 0 0                                                            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| (1)  | مارے حفزات کرام کے سلسلہ میں آپ کانام مبارک درج نہیں ہے (عطافحہ عفی عنہ)    |
| (٢)  | نسخەمولوي شرمحمە صاحب مرحوم مین' درویش امکنگی'' لکھا ہے۔ (سیدا کبرمالیؒ)    |
| (٣)  | نسخه مولوی شرمحه صاحب مرحوم مین 'بیرنگ کابلی' کلھاہے۔ (سیدا کبرعلیؒ)        |
| (4)  | مارے حضرات کرام کے سلسلہ میں عافظ صاحب کا نام درج نہیں                      |
|      | ہے۔(عطامحم عفی عنه)                                                         |
| (a)  | مناقب احدید ومقامات سعیدیداور مولوی شیر محدصاحب مرحوم کے نسخہ               |
|      | میں "ابراہیم بن ادھم" کھاہے (سیدا کرعانی)                                   |
| (٢)  | منا قب احدید ومقامات سعیدید، اربع انهار میں یوں ہے اورمطبوع نسخه            |
|      | میں'' ابہرالبصری'' اور مولوی شیر محمد صاحب مرحوم کے نسخہ میں بہرة           |
|      | البصر مذكور ب(سيدا كبرعلي)                                                  |
| (4)  | مطبوعه نسخه مین دچشتی "آیا ہے۔ مناقب احدید ومقامات سعیدید اور               |
|      | اربع انہار میں "ابواسحاق شامی" لکھاہے (سیدا کبرعانی)                        |
| (A)  | مطبوعه مين "فواجه احرچشتى" ب_مناقب احربيد ومقامات سعيد بيس                  |
|      | "ابوابدال چشتى"اورار بع انهار مين"ابواحد چشتى"كهاے (سيدا كبرماني")          |
| (9)  | منا قب احدیه دمقامات سعیدیه مین ' دحسن شخری چشتی' 'اورار بع انهار           |
|      | میں 'چشی خری' آیا ہے (سیدا کرمانی)                                          |
| (1.) | مطبوعه میں ''اوشی کا ک' 'نہیں ہے۔مناقب احدید ومقامات سعیدیہ میں             |
|      | " بختیار کا کی اورار بع انہار میں فقط " بختیار اوثی " لکھا ہے (سیدا کبراتی) |
| (11) | منا قب احمد بيرومقامات سعيد بيرين فشخ احمرعارف "كلهام (سيدا كبرعليّ)        |
| (Ir) | منا قب احدید ومقامات سعیدید، اربع انهاراورنسخه مولوی شیرمحد صاحب            |
|      | مرحوم مین عبدالاحد ' لکھا ہے۔مطبوعہ میں 'عبدالواحد 'آیا ہے۔                 |
|      |                                                                             |

- (۱۳) مناقب احدید ومقامات سعیدید اور نسخه مولوی شیر محد صاحب مرحوم میل «شخ احد اسودٌ کلهاہے۔
- (۱۴) مناقب احمر به دمقامات سعید بهیل "وجیدالدین عبدالقابر" اورنسخ مولوی شیرمحمد صاحب مرحوم اور مطبوع نسخه مین "عبدالقادر" آیا ہے (سیدا کبرعلیّ)
- (۱۵) مناقب احدید و مقامات سعیدید میں درمیان اساء مبارک وحیدالدین عبدالقادر سهروردی و شیخ شهاب الدین سهروردی (اللی بحرمت حضرت ضیاء الدین ابو نجیب سهروردی رحمة الله علیه اور نسخه مولوی شیر محمد صاحب مرحوم (اللی بحرمت ابونجیب سهروردی "کهاے (سیدا کبرعلی )
- (۱۲) کتاب مناقب احدید و مقامات سعیدیدا در مولوی شیر محمد صاحب مرحوم کننخه مین "عبدالاحد" کلها ب (سیدا کبرایی)
  - (١٤) نسخ مولوی شیر محم صاحب مرحوم مین "لالا" کھا ہے (سیدا کبرعلیٰ)
- (۱۸) مولوی شرمحمد صاحب مرحوم کے نسخہ میں ''جوز قانی'' لکھا ہے (سیدا کبرعلیٰ)
  - (۱۹) مولوی شیر محمد صاحب مرحوم کے نسخہ میں "سفرانی" اور مطبوعہ نسخہ میں "
    "سفرائی" آیا ہے (سیدا کبرعلیؓ)
  - (۲۰) مولوی شرمحم صاحب مرحوم کے نسخہ میں ' خواجہ اسحاق شہید جیلانی''اور مطبوعہ میں بھی نسبت' جیلانی''لکھی ہے (سیدا کبرعلیٰ)
  - (۲۱) مولوی شرمحدصاحب مرحوم کے نسخد میں "بیدوازی" لکھا ہے (سیدا کبرعلی )
    - (۲۲) الضاً
  - (۲۳) مطبوعہ میں "خلدی" اور مولوی شیر محمد صاحب مرحوم کے نسخہ میں "
    د خواری" لکھاہے (سیدا کبرعلی")
    - (۲۲) معمولات مظہری میں " یمن الدین" آیا ہے (سیدا کرمانی)

## مقامات مجددیہ کے مراقبوں کی نتیس

مراقبه احدیت کی نیت:

اس ذات نیض آرہا ہے جو تمام صفات کمال کی مجمع اور ہر نقصان سے پاک ہے اور زوال میرے لطیفہ قلب کے فیض کی وجہ سے ہے۔

#### مراقبات مشارب

پېلامرا قباطيفه ،قلب:

ا پے لطیفہ قلب کوسر ورعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لطیفہ قلب مبارک کے مقابل رکھ کر زبان حال سے التجا کرے کہ اللہ علیہ و اللہ علیہ و کلم حال سے التجا کرے کہ اللہ علیہ انعالیہ کا جوفیض تو نے حضرت آدم علیہ السلام کے لطیفہ قلب میں افاضہ فرمایا، پیران کبار کے طفیل (وه) میر کے لطیفہ قلب میں القافر ما۔

#### دوسرامرا قبلطيفه وروح:

. این لطیفه روح کومرور عالم صلی الله علیه وسلم کے لطیفه روح مبارک کے مقابل رکھ کر زبان حال سے عرض کرے کہ الله علیه دبان حال سے عرض کرے کہ الله علیه الله علیه الله علیه وسلم کے لطیفه روح مبارک سے حضرت نوح علیه السلام کے لطیفه روح میں افاضه فر مایا، پیران کہار کے صدیح (وه) میزے لطیفه روح میں القافر ما۔

#### تيسرامرا قبلطيفه ءمر:

ا پنے لطیفہ عمر کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لطیفہ سرمبارک کے مقابل رکھ کر زبان خیال سے عض کرے کہ اللہ علیہ وسلم کے خیال سے عرض کرے کہ اللہ علیہ وسلم کے لطیفہ سرمبارک سے حضرت موکی علیہ السلام کے لطیفہ سرمبارک سے حضرت موکی علیہ السلام کے لطیفہ سرمیں افاضہ فرمایا، پیران کبار کے طفیل (وہ) میرے لطیفہ سرمیں القافر ما۔

چوتھامرا قبلطیفہ خفی:

ا پنے لطیفہ وقفی کوسر ورعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لطیفہ وقفی مبارک کے مقابل رکھ کر زبان حال سے عرض کرے کہ البی صفات سلہ یہ (کی تجلیات) کا جوفیض تو نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لطیفہ وقفی (مبارک) ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لطیفہ وقفی میں افاضہ فرمایا، پیران کبار کے صدیقے (وہ) میرے لطیفہ وقفی میں القافر ما۔

يانچوال مراقبالطيفه ءاخفي:

ا پے لطیفہ اخفی کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لطیفہ اخفی مبارک کے مقابل رکھ کر زبان حال سے عرض کرے کہ اللہ علیہ وسلم کے حال سے عرض کرے کہ اللہ علیہ وسلم کے لطیفہ اخفی میں افاضہ فر مایا، پیران کبار کے طفیل (وہ) میرے لطیفہ اخفی میں القافر ما۔

وتنابيد.

جاناچاہیے کہ ہرمراقبہ میں لطیفہ جو کہ مور دفیض ہے، کونگاہ میں رکھے اور تمام لطائف میں ہر لطیفہ کے اندر حفزات مشائخ کرام سے لے کر سرور دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم تک (سب کو) متقابل شیشوں کے درجہ میں فرض کر کے عکس کی صورت میں اس مخصوص فیض کو اپنے لطیفہ مخصوصہ میں منعکس ہوتا ہوا سمجھے، تا کہ' انا عند طن عبدی' (لینی میں اپنے بندہ کے گمان کے قریب ہوں) کے مطابق بے مامول ، حصول نصیب ہو۔ وَ مَا ذَالِکَ عَلَی اللّٰهِ بِعَزِیْز۔

## مرا قبه معیت کی نیت

آیت کریمہ: وَهُوَ مَعْکُمْ اَیُنَ مَا کُنتُمْ (اور وہ تہارے ساتھ ہے، جہال کہیں بھی ہو۔ سورہ الحدید م) کو ملحوظ رکھ کرصمیم قلب ہے (بیہ) سمجھے کہ اس ذات ہے فیض آ رہا ہے جو میر ہے ساتھ ہے اور کا مُنات کے ذرات میں سے ہر ذرہ کے ساتھ ای شان ہے جیسا کہ منشاء اللہ تعالی ہے، دائرہ ولایت صغریٰ کا منشائے فیض ولایت صغریٰ ہے جس کا فیض ولایت اولیاء عظام ظل اساء اور صفات مقد سہی صورت میں میر سے لطیفہ قلب پرجاری ہے۔

## ولایت کبری کے مرا قبات کی نیتیں

یتین دائروں اور ایک قوس پر مشتل ہے۔

يهلي دائره كي نيت:

آیت کریمہ و نُنحنُ اَقُوبُ مِنُ حَبْلِ الْوَدِیْد (اورہم اس کی رگ جان ہے بھی بہت قریب ہیں۔ سورہ ق ١٦) کو محوظ رکھ کر باطنی طور پر سمجھے کہ اس ذات سے فیض آرہا ہے، جو میر ہے ساتھ جوت سحانہ کی مرضی ہے، میر ہے ساتھ جوت سحانہ کی مرضی ہے، میر ہے ساتھ جوت سحانہ کی مرضی ہے، میر ہے لطیفہ فنس اور لطا کف خمسہ عالم امر پر جاری ہے۔ دائر ہ اولی کا منشائے فیض ولایت کبریٰ ہے، جو ولایت انبیائے عظام کی صورت میں دائر ہ ولایت صغریٰ ہے واصل ہے۔

ولايت كبرى كادوسرادائره:

آیت کریمہ یُجِبُّهُمْ وَیُجِبُّونَهُ (وہ انھیں مجبوب رکھتا ہے اور وہ اسے مجبوب رکھتے ہیں۔ سورہ المائدہ ۵۲ ) کولمح ظار کھ کرخیال کرے کہاں ذات سے فیض آرہا ہے جو مجھے دوست رکھتی ہے اور میں اسے دوست رکھتا ہول۔ دائرہ ٹانیکا منشائے فیض ولایت کبری ہے۔ جوانبیاء عظام علیم السلام کی ولایت دائرہ اولی کے واصل ہے، جس سے میرے لطیفہ نفس پر فیض جاری ہے۔

### ولايت كبرى كا تيسرادائره:

آیت کریمہ یُجِبُّهُمْ وَیُجِبُّوْنَهُ کولموظر کھکر خیال کرے کہاس ذات ہے فیض آرہا ہے جو مجھے دوست رکھتی ہوں۔ دائرہ ثالثہ کا منشائے فیض ولایت کبری ہے جو ولایت انبیاء عظام علیہم السلام دائرہ ثالثہ سے داصل ہے، جس کا فیض میرے لطیف نفس پر جاری ہے۔

### قوس:

آیت کریمه پُحِبُّهُمْ وَپُحِبُّوْ نَهُ کُولُوظ رکھ کردل میں خیال کریں کہاس ذات ہے فیض

مجموعه فوائدعثمانيه ----

آ رہاہے جو مجھے دوست رکھتی ہے اور میں اس کو دوست رکھتا ہوں قوس کا منشائے فیض ولایت کبریٰ ہے جو دائرہ ثالثہ کی اصل ہے،میرے لطیفہ نفس نے فیض کا ذریعہ ہے۔

اسم الظاهر كامراقبه:

فیض آرہا ہے اس ذات سے جواسم الظاہر ہے سمی ہے (اور وہ) میرے لطیفہ نفس اور عالم امر کے لطائف خمسہ کے فیض کا ذریعہ ہے۔

اسم الباطن كامراقبه

فیض آرہا ہے اس ذات ہے جواسم الباطن ہے سلی ہے (اوربیہ) دائرہ ولایت علیا کا منشائے فیض ہے جو ولایت ملائکہ ملاء اعلیٰ ہے اور عضر خاک کے علاوہ (باقی) میرے عناصر ثلاثہ کے فیض کا ذریعہ ہے۔

#### كمالات نبوت كامراقيه:

فیض آرہا ہے اس ذات پاک ہے جو کمالات نبوت کا منشاء ہے (اور) میرے لطیفہ عضر خاک کے فیض کا ذریعہ ہے۔

#### كمالات رسالت كامراقبه:

فیض آرہا ہے اس ذات پاک سے جو کمالات رسالت کا منشاء ہے (اور) میری بیئت وحدانی کے فیض کا ذریعہ ہے۔

#### كمالات اولوالعزم كامراقبه:

فیض آرہاہے اس ذات پاک ہے جو کمالات اولوالعزم کا منشاء ہے (اور) میری ایئت وحدانی کے فیض کاسبب ہے۔

### حقیقت کعبربانی کامراقبه:

فیض آرہا ہے اس ذات پاک سے جو تمام ممکنات کی مجود الیہ اور حقیقت کعبد بانی کی منشاء ہے (اور)میری بیئت وحدانی کے فیض کا موجب ہے۔

#### حقیقت قرآن مجید کامراقبه:

فیض آ دہاہے اس ذات پاک ہے جو وسعت یکون کا مبداء اور حقیقت قر آن مجید کا منشاء ہے (اور)میری بیئت وحدانی کے فیض کا ذریعہ ہے۔

#### مراقبه حقيقت صلوة:

فیض آر ہا ہے اس ذات پاک ہے جو کمال وسعت بیچون اور حقیقت صلوٰ ہ کا منشاء ہے (اور)میری ہیئت وحدانی کے فیض کا موروہے۔

#### مراقبه معبوديت صرفه:

فیض آ رہا ہے اس ذات پاک سے جومعبودیت صرفہ کا منشاء ہے (اور) میری ہیئت وحدانی کے فیض کا سب ہے۔

### مرا قبر حقیقت ابرا میمی (علیه السلام):

فیض آ رہا ہے اس ذات پاک ہے جوحقیقت ابراہیمی (علیہ السلام) کا منشاء ہے (اور)میری بیئت وحدانی کے فیض کاموجب ہے۔

### مراقبه حقیقت موسوی (علیه السلام):

فیض آر ہاہے اس ذات پاک سے جوحقیقت موسوی (علیہ السلام) کا منشاء ہے (اور) میری بیئت وحدانی کے فیض کا ذریعہ ہے۔

### مرا قبه حقیقت محمدی (صلی الله علیه وسلم):

فیض آرہا ہے اس ذات پاک ہے جو حقیقت محمدی (صلی اللہ علیہ وسلم) کا منشاء ہے (اور)میری ہیئت وحدانی کے فیض کا سبب ہے۔

### مراقبه حقيقت احمدي (صلى الشعليه وسلم):

فیض آربا ہے اس ذات پاک ہے جوحقیقت احمدی (صلی اللہ علیہ وسلم) کا منشاء ہے (اور) میری ہیئت وحدانی کا ذریعہ ہے۔

مراقبحب صرف:
فیض آرہا ہاں ذات پاک سے جو حب صرف کا فشاء ہے (اور) میری بیئت وحدانی کے فیض کا سب ہے۔

مرا قبددائره لاتعين:

فیض آرباہاس ذات پاک ہے جودائر ہلاتعین کا منشاء ہے (اور)میری ہیئت وحدانی کے فیض کا ذریعہ ہے۔

### بوقت صبح

# تمام خواجگان نقشبندیه مجددیه قدس الله تعالی اسرار جم (الله تعالی ان کے رازوں کو پاک بنائے ) کے ختم شریف

سورة فاتحد مبارکه که بار، در دو دشریف سوم رتبه، سورة الم نشرح ۹ که بار، سورة اخلاص شریف ایک بزار مرتبه، سوره فاتحد شریف که بار، در و دشریف سوم رتبه، یا دافع البلیات سو بار، یا شافی لامراض سوبار، یا رفع الدرجات سوبار، یا مجیب الدعوات سوبار، یا ارجم الراحمین سوبار پڑھے اور اس کے تمام ثواب کوسب حضرات نقشبند ہے کے ارواح (مبارک) کوسلسله کی تفصیل و ترتیب سے پڑھ کم بخش دے۔

# ختم حضرت شاه غلام علی د ہلوی (رحمة الله علیه)

يَا اللَّهُ يَا رَحُمْنُ يَا رَحِيْمُ يَا اَرُحَمَ الرَّاحِمِيمنَ. وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى خَيُرِ خَلُهِ مُحَمَّدٍ بِإِنْ صُوم عَهد

ختم حضرت مرزاجان جانال صاحب دہلوی (رحمة الله علیه) درود تریف سوبار، یَاحَیٌ یَا قَیُّوُمُ بِرَ حُمَتِکَ اَسْتَغِیْتُ پِانِجُ سوم شہد درود شریف وبار۔

### (بوقت)ظهر

ختم حضرت حاجى عثمان صاحب دامانى (رحمة الله عليه) درودشريف سوبار، سُبُحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبُحَانَ اللهِ الْعَظِيْم وَبِحَمْدِهِ پاچَ سو مرتبه، درودشريف سوبار۔

ختم حضرت حاجى دوست محرصاحب قندهارى (رحمة الشعليه) درودشريف وباررَبِ لاَ تَذَرُنِي فَوُداً وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِيْن پاچُ ومرتبه، درود شريف وبار۔

ختم (حضرت) شاه احد سعيد صاحب د الوى (رحمة الله عليه) درود شريف سوباريًا رَحِيْمُ كُلِّ صَرِيْحٍ وَّ مَكُرُوْبٍ وَغَيَاتُهُ وَمَعَاذَهُ يَا رَحِيْمُ بإنج سوم تبددرود شريف سوبار-

ختم حضرت غوث الثقليين شيخ عبدالقا در جيلاني (رحمة الله عليه) درود شريف سوبار لا َ إِلهُ إِلاَّ أَنْتَ سُبُحَانَكَ إِنِّى كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ بِالْجُ سوم مرتبه، درود شريف سوبار ختم حصرت خواجه محرمعصوم صاحب فاروقی (رحمة الله علیه) درود شریف سوبار لا َ إِللهُ إِلاَّ اَنْتَ سُبْحَانَکَ إِنِّی کُنْتْ مِنَ الظَّالِمِیْن پانچ سو مرتبه، درود شریف سوبار۔

ختم حضرت مجد دالف ثانی (رحمة الله علیه)
دردد شریف سوبار لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ اِللَّه بِالله بِالْخُ سوم تبه درود شریف سوبار حتم حضرت خواجه خواجهان شاه نقشیند ، خاری (رحمة الله علیه)
درود شریف سوبار یا خَفِی اللُّطُفِ اَدْرَکُنِی بِلُطُفِکَ الْخَفِیّ بِا فَحْ سوبار، دروو شریف سوبار .

## ختم سوتم: (بوقت)عصر

تمام خواجگان نقشبندیه مجددیه قدس الله تعالی اسرار جم (الله تعالی ان کے رازوں کو پاک بنائے ) کاختم میل کھی گئی تحریر کی ترتیب کے مطابق۔

ختم سرور کا ئنات وفخر موجودات (حضرت) محم مصطفیٰ صلی الله تعالیٰ علیه و آله واصحابه وسلم

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلواةً تُنْجِيْنَا بِهَا مِنْ جِمِيْعِ الْآهُوالِ وَالْآفاتِ وتَقُضِى لَنَا بِهَا جَمِيْعَ الْحَاجَاتِ وَتَقُضِى لَنَا بِهَا عِندَكَ الْحَاجَاتِ وَتُرُفَعُنَا بِهَا عِندَكَ الْحَاجَاتِ وَتُرُفَعُنَا بِهَا عِندَكَ

أَعُلَى الدَّرَجَاتِ وَتُبَلِّفُنَا بِهَا أَقْصَى الْفَايَاتِ مِنْ جَمِيْعِ الْخَيْرَاتِ فِي الْحَيوةِ وَبَعُدَ الْمَمَاتِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيَّ قَدِيْرٍ. تَيْن سوتيره (٣١٣) بار

# قطعه تاريخ تاليف كتاب مجموعه فوائه عثماني ،سروده جناب قق دادخان

#### صاحب ترين، دريه والا

مكمل شد كتاب لا جوالي مثالش ديده كم باشد بخواني مقامات جناب غوث عثان سيهر معرفت را آ نآلي یہ تخت مند شاہ مجدد مبارک چانشین نائب منانی زا بجد خوان دل جستم حمالي حسن تالف گردیده کتالی (21710)

بحریلتہ کہ از فضل الٰہی کتالی آئکہ ہرگز چیٹم دوران چگویم وصف این مجموعه فیض کتاب معرفت را انتخانی بود سنخ بدایت را کلیدی اقالیم صفا را نتخ بایی عجب انوار و اسرار حقائق درو مضمر بهر فصلی و یالی ز سیر این گلتان سعادت بکام مجان رسد بوئے گلالی فروزان شد ز نور او جهانی ز فیض بهره ور هر شخ و شالی چو تالیفش نمود اکبر علی شاه بامید جزا مزد و توالی یے تاریخ سال اختامش نوشت این مصرع تاریخ حفذاد

# قطعه تاریخ تصنیف کتاب، سروده جناب قاضی عبد الغفارصاحب کلاچی والا

بعد تخمید فدا و از درود و از سلام ميد جم مروه فجسته للاواني والعظام سيد اكبر على شاه مطلع انوار علم ساخت یک مجمع فوائد بهر فیض خاص و عام از مكاتيب و كلام خواجه عذب البيان آ نکه بد ذات عزیزش تکه گاه متهام خواجه عثان که بد خورشید برخ معرفت خاور خورشید عرفال بود فیاض انام مقتدائے جن و انس و پیشوائے ہر ولی اسوه اقطاب و غوثال قدوه مردم فخام چون ز ملفوظات و مکتوبات حضرت بهریمین ماخت مجموعه فواند شج تجريه و كلام یافت نبت سوئے اسم محضہ حضرت خواجہ ام خواجه عثان شبی اوتاد و درویشان کرام من چوجستم سال تاریخش زیاتف گفت زود منبع اسرار عثانی که شد تاریخ عام

(DITIO)

یک بزار و سه صدو ده نیز نیخ سال هجر بود در تحریر چول این نسخه میمون شد تمام گفت این ابیات ناقش پر گنه عبدالغفار از برائے پاس خاطر سید عالی مقام سیدا فرما دعا در حالت عبدالغفار تاکه قسمت یاب گردد از سعادت سی و شام

قطعه تاریخ اختیام کتاب سروده جناب جاجی جا فظ عبدالخالق صاحب ڈیرہ والا

مثل این نسخه ندید است جهان و نه جهانی مخص این فیض خدا و او بتوشد ارزانی در ره شرع و طریقت چو عدیم المثل است لذت این می بخشد نجشی تانه بخوانی جمله ملفوظ و مکاتیب جناب حضرت خواجه عثمان است به تحریر و به تقریر زبانی آکه او بود بدامان بمثال خورشید دائے چشمی که ندید است رخش نورانی دائے چشمی که ندید است رخش نورانی گفت باتف پخ تصنیف چو جستم تاریخ گفت باتف پخ تصنیف چو جستم تاریخ

(alma)

# تاريخ تاليف نسخدلا ثاني موسوم بمجموعه فوائدعثاني از نتيجه فكرخا كراه در دمندان حافظ محمود حسين خان صاحب نازال چشتی سليماني ،رئيس اعظم جهجهرمن مضافات دبلي

منبع اسرار رحمانی است این مصدر الطاف سجانی است این حاجي عثمان دامائي است اين حف خش وه چه نورانی است این گفت \_ گوگلما نگ عثمانی ست این

نسخه انوار بزدانی است این مظير رشحات لمعات بدا الوش الله مرحبا صد آفرين روح جسم وقوت جاني ست اين از مکاتیب و ز ملفوظات نیز در طریق خواجگان نقشبند رجبر و بادی ایمانی است این سیر اکبر علی دہلوی واقف رمز ہمہ دانی است این كرد تاليفش بسعى وجهد تام سال تاریخش ز نازان باتفی

2110

## راقم الحروف (سیدا کبرعلی شاه) قطعه کهتا ہے

غلام نقشیدان شواگر ونیا و دین خوابی سك درگاه عثال شو اگر حق اليقين خوايي مزار شان بموی زئی بهار باغ رضوان است بیا وہم زیارت کن چو فردوس برین خواہی

# عبارت کے

بسم الله الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم

المُحَمَّدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِيْنَ وَالصَّلُواةُ والسَّلامُ عَلَى سَيِدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى جَمِيْعِ الْآنِيَاءِ وَالْمُرُسَلِيْنَ وَعَلَى آلِ كُلِّ وَسَائِرِ الصَّالِحِيْن، وَعَلَى جَمِيْعِ الْآنِيَاءِ الْمُقَرِّبِيْنِ لا سيما خَصُوصًا عَلَى جَمِيْعِ الصَّحَابَة وَجَمِيْعِ الْآولِيَاءِ الْمُقَرِّبِيْنِ لا سيما سادَاتِنَا رِضُوانُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِم، اللَّهُمَّ قدسنا بسرهم الاقدس، ما بعد فيقول الفقير الحقير المدعو بحسين على انى طالعت هذا الكتاب من اوله الى آخره با مرسيدى و مولائى ومرشدى حضرت سيدى محمد سراج الدين لازال فيوضاته علينا فائضه ونفعنا الله تعالى بهذا الكتاب والناظرين الآخرين، آمين يارب العالمين. تمت.

ترجمہ: تمام تریفیں اللہ کے لیے ہیں جوتمام جہانوں کارب ہے اور
درود وسلام ہو ہمارے سردار حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور تمام
انبیاء اور مرسلین (علیہم الصلوة والسلام) اور کل آل (اطہارٌ) اور نیک
بندوں پر، خاص کرتمام صحابہ (کرامٌ)، اولیائے مقربین اور ہمارے
بزرگوں (ان سب سے اللہ تعالی راضی ہو) پر (اور) اے اللہ تو ہمیں
ان کے سراقدس کے ساتھ پاک فرمادے، امابعد، پس فقیر حقیر المدعوبہ
حسین علی کہتا ہے کہ میں نے اپنے سردار، مولا اور مرشد حضرت محمر سراج
اللہ ین، ہم پر ان کے فیوش ہمیشہ برستے رہیں، کے حکم سے اس کتاب
کا اوّل سے آئر تک مطالعہ کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور دوسرے دیکھنے
والوں کو بھی اس کتاب کے ساتھ نفع پہنچائے۔ آبین اے تمام جہانوں
کے بالنے والے ان شریک مطالعہ کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور دوسرے دیکھنے
والوں کو بھی اس کتاب کے ساتھ نفع پہنچائے۔ آبین اے تمام جہانوں

# مآ خذومنا لع

جن كتب كحوالي ديه محيي ... ا-اتحاف السادة المتقين (عربي):

ازسيد مرتقني الزبيدي، قابره، ااساره، جلد ١٠٥٠ - ١٥-٩

٢-الاسرارالمرفوعة (عربي):

از ملاعلی قاری، بیروت، موسسه الرسالیة ،س ن-

٣-الترغيب والترهيب (عربي):

از حافظ زکی الدین عبدالعظیم ابن عبدالقوی منذری ، تحقیق: مصطفی محمد عمارة ، دمشق: دارالایمان،۱۳۸۸ه، جلد۲

۴-تفبیراین کثیر(عربی):

حافظ الوالفد ااساعيل ابن كثير مشقى، دمشق، الشعب س-ن، ج٥

۵-تفیرعزیزی (مترجم اردو):

ازمولا ناشاه عبدالعزيز محدث د الويّ، كراچى: انتج اليم سعيد كميني ،س-ن،جلد٣

٢- جامع الترندي (عربي):

از امام ابی عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورة ابن مویٰ النر مذیُ بتحقیق: شیخ صالح بن عبدالعزیز، ریاض: دارالسلام، ۱۳۲۰ه/۱۹۹۹ء

۷- حصن حمین (عربی) مع ترجمه قول متین (اردو):

از محمد بن محمد بن محمد ابن الجزرى شافعيّ ، مترجم: مولا نا محمد عبد العليم ندويّ ، كرا چى: نورمحمد الصح المطابع ،س ن-

٨-سنن ابن ماجه (عربي):

از امام ابی عبدالله محمد بن یزیدالربعی ابن ماجه القزویی بخشیق: شیخ صالح بن عبدالعزیز، ریاض: دارالسلام، ۱۳۲۰ه/۱۹۹۹ء۔

٩-سنن الي داؤد (عربي):

از امام الى داؤ دسليمان بن الاشعث بن اسحاق الاز دى البحستاني بتحقيق: شيخ صالح بن عبدالعزيز ،رياض: دارالسلام، ١٣٢٠ه ١٩٩٩ء -

١٠-سنن النسائي (عربي):

از امام ابی عبد الرحمٰن احمد بن شعیب بن علی ابن سنان النسائی ، تحقیق: شیخ صالح بن عبد العزیز: ، ریاض: دارالسلام، ۱۳۲۰ه/۱۹۹۹ء-

١١-شعب الايمان (عربي):

ازاني بكراحد بن حسين يهجي بيروت: تصوير، س-ن-

١١-الشمائل المحمدية: الشمائل الترمذي (عربي):

از ابی عیسیٰ محمد بن سورة الترمذی ، محقیق: عزت عبید الدعاس ، بیروت: دارالحدیث ، ۱۹۸۸ه میروت: دارالحدیث ، ۱۹۸۸ه میروت: دارالحدیث ،

۳۱- محیح البخاری (عربی):

ازامام الى عبدالله محرين أساعيل البخاري، رياض: دارالسلام، ١٩٩٩هم/١٩٩٩ء

۱۲۱- صحیح مسلم (عربی):

از امام انی الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیر ی النیسابوریٌ، ریاض: دارالسلام، ۱۳۱۹ه/۱۹۹۹ء۔

مجموعه فوائدعثانيه

10- عقو دالجوابرالمنيفه في اولة مذهب الا مام الي حنيفة (عربي): ازسيد محدم تضلى الزبيدي مسيح: سيدعبدالله بإشم اليماني المدني، كراجي: التج اليم سعيد كمپني، ١٣٨٢ هه، جلدا -

١٧- قرآن مجيد (مترجم أردو):

ترجمه: مولا نااشرف على تقانويٌ، لا مور: تاج كميني، س-ن-

١- كشف الخفاء (عربي):

ازالعجلونی، بیروت: مکتبه دارالتراث، س-ن-

١٨- كنز العمال في سنن الاقوال والا فعال (عربي):

از علامه علاء الدين على المتقى بن حسام الدين البندى البريان فورئ، بيروت: موسسة الرسالة ، ١٣٠٥ هـ/١٩٨٨ء، جلد ٢٠،٣١\_

١٩- جمع الزوائد ومنبع الفوائد (عربي):

از حافظ نورالدین علی بن ابی بکرانمینمی ، بیروت: دشق ،القدی ،س-ن-

٢٠- مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابح (عربي):

از ملاعلی بن سلطان محمد القارئ، ملتان: مكتبه امدادیه، ۱۳۸۸ه/۱۹۹۸، جلد ۲\_

١١-متدرك الحاكم (عربي):

زابی عبدالله محرین عبدالله حاکم نیشا بوری، بیروت: دارالکتب،س-ن-

٢٢-منداحد بن قبل (عربي):

بيروت: المكتب الاسلامي س-ن-جلده

٣٧-مشكوة المصانيح (عربي):

از محمد بن عبدالله الخطيب التر يزي محقيق: محمد ناصر الدين الالباني ، بيروت: المكتب الاسلامي ١٠٥٠ هـ/ ١٩٨٥ م العالمي ١٩٨٥ م ١٩٨٥ م العالمي ١٩٨٥ م ١٩٨٥ م ١٩٨٥ م العالمي ١٩٨٥ م ١٩

مجموعة فوائد عثاني

٣٧- جم الكبير (عربي):

ازاني القاسم سليمان ابن حمد الطبر الى ،طبعه العراق ،س -ن ،جلد ٢ -

٢٥- المغنى عن حمل الاسفار (عربي):

العراقي مصر عيني الحلبي س-ن، جلدا-

٢٧- مكتوبات امام ربائي (مترجم أردو):

از حضرت مجد دالف ثانی شیخ احمد سر مهندی مشرجم: قاضی عالم الدین نقشبندی مجد دی، لا بور: اداره اسلامیات، ۱۹۰۹ه مل ۱۹۸۸ء۔

٢٤- مكتوبات معصوميه (مترجم أردو):

از حضرت خواجه محدمعهوم سر مندی ، مترجم : مولانا سید زوار حسین شاه ، کراچی : اداره مجددید،۱۹۷۸، جلد۲\_



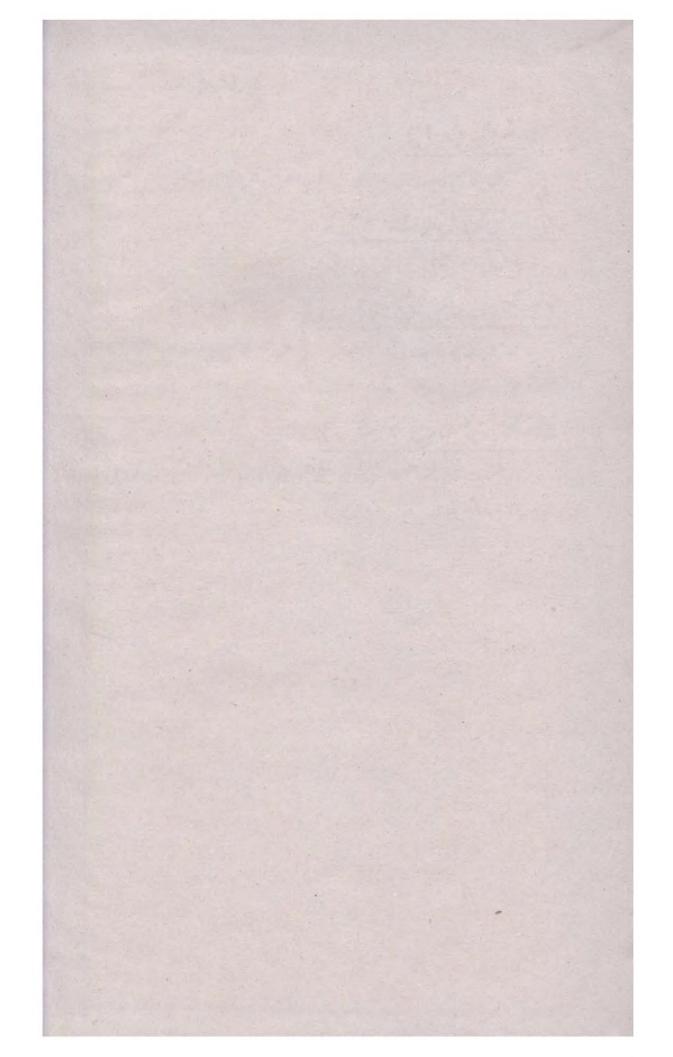



